# ضابطه

# جمله حقوق محفوظ ہیں

فيوضات سجانبهالمعروف ستائيس مناظر ب نام كتاب:

سلطان المناظرين مولانا قاضي مجمه عبدالسجان بزاروي كطلابتي عينية مناظر:

> رئيس العلماءعلامه قاضي غلام محمود بنراروي وثاللة مرتبين:

> > ابوالوفاءعلامه فتى سيف الرحلن بزاروي

تقديم: سيدصابر حسين شاه بخاري

كميوزنگ: شامدخا قان نظفر محمود قريشي

یروف ریڈنگ: محمد ایوب قادری عطاری

س اشاعت: ۴۳۵ هر ۱۴۳۵ و مبر

صفحات: 302

گیارهسو تعداد:

شيخ الحديث والنفسير،علامهز مال،رازي دورال،فقيهه العصرمنا ظراسلام حضرت قاضي مجمر عبدالسبحان كهلابتي بزاروي وخالتية کے ۲۷ مناظروں کی تفصیلی روئیداد

# فيوضات سجانيه

(المعروف ۲۷مناظر ہے)

ترتيب وتاليف

علامه ابوالفتح الحاج قاضى غلام محمود بزاروى عشية

علامه فتى سيف الرحمن بزاروي

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

شروع ہوگیا۔حضرت قاضی محمد غوث تواللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سوالات ختم ہوئے اور ہرایک کوشافی و کافی جواب ل گیا تو وہ سب قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے کہتم مولوی نہیں ہوصاحب کشف وکرامت ولی اللہ ہو۔

آب ایک بے مثال مناظر تھے باطل فرقوں کے سرغنوں کے ساتھ آپ نے گی کامیاب مناظر ہے بھی کئے۔آپ کی چندانصانیف کے نام یہ ہیں:

ا\_ردتقوية الإيمان فارسي

۲\_تاریخ و بابیه مندوستان

٣ نظم مائة عامل وغيرتهم

آ ب كا درس وتدريس كا حلقه بهت وسيع تھا۔اسى ليے آ ب كے تلامذہ كى تعداد بھى بہت زیادہ تھی آپ نے تین سال مدینہ منورہ میں بھی درس دینے کی سعادت حاصل کی ۔ درس وتدریس کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے

حضرت علامه قاضي محمد عبدالسبحان كھلا بٹی علیہ الرحمہ کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی مظہر حميل عبي يهي اييخ دور كي جامع الصفات شخصيت تقي آي علم فقه ميں ماہراور ظاہري وباطني کمالات کے حامل تھے۔حضرت علامہ قاضی مجمد عبدالسبحان کھلا بٹی علیہ الرحمہ ایک بلندیا یہ مناظر بھی تھے۔ چند مناظروں کی روئیداد کتاب[[فیوضات سبحانیه]] میں دیکھی جاسکتی ہے۔آپ جب وعظ کہنا شروع کرتے تو سامعین دھاڑیں مار مار کرروتے تھے اپ نے روحانیت کی منازل غوث زماں حضرت قبلہ قاضی سلطان محمود عِناللَّهِ (آوان شریف مجرات) سے طے کیں تھیں۔ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا اور آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی اچھی

# تقديم

سيرصا برحسين شاه بخاري قادري مديراعلى ماهنامه الحقيقه ياكستان بسم اللدالرحمٰن الرحيم

#### نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

سلطان المناظرين حضرت علامه قاضي محمد عبد السبحان بن فقيه العصر مولانا محمه مظهر جميل بن يگانه روز گارمولا نامفتی محمه غوث المسلم کی ولادت باسعادت ۱۸۹۸ه میں بمقام کھلا بٹ ہزارہ میں ہوئی۔

آپ کے جدامجرمولا نامفتی قاضی محمد غوث و ثباللہ مسلک حقد الل سنت وجماعت کے بڑے تختی سے یابند تھے۔ بدعقیدہ لوگ بالخصوص وہابیوں سے آپ کو بڑی سخت نفرت تھی، اکثر فرماتے کہ یہ ہمارے زمانہ کے خارجی ہیں۔ آپ مولوی اساعیل وہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب تقویة الایمان کوتخ یب الایمان وتو بین الایمان کہا کرتے تھے جب آپ کو والی ٔ ریاست بھویال نے قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز کیا تو ریاست کے مقامی علاء بگر بیٹھے کہ ایک بیرونی عالم کواتنے اعلی منصب پر کیوں فائز کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس نو وارد عالم دین سے مناظرہ کریں گے اگریہ جیت گیا تو پھراس کواس عہدے پر فائزر کھاجائے ورنہ برطرف کیا جائے بالآ خرریاست کے ایک سوعلماء نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ جو عالم جس علم میں ماہر ہووہ اس علم کا سوال کرے ۔ چنانچیہ مقررہ تاریخ پر مناظرہ

آپ کے مشاہیر تلامذہ میں مندرجہ ذیل اصحاب قابل ذکر ہیں:

- مولانا قاضى عبدالنبي كوكب عث يهلا هور
- مناظراسلام مولا ناعنايت اللهصاحب وتناللة سانگله بل
  - سيدحا مدعلى شاه تجراتى حال خطيب تجرات
  - مولا ناغلام رسول خطيب كوث نجيب الله
  - صاحبزادهمولا نامسعودالحسن شاه چورشريف
  - مولا ناعبدالغفورالوري حال خطيب لا هور

آپ کی وفات حسرت آیات ۱۳۵۲ شوال المکرّ م ۱۳۷۷ هشب جمعه مطابق ۲ مئی ۱۹۵۸ ء کوہوئی ۔(اناللّٰہ واناالیہ راجعون)۔آپ نے دوعالم وفاضل صاحبزادہ یادگار ہونے والے بڑے صاحبز ادے رئیس العلماء قاضی غلام محمود ہزاروی مدخلہ العالی اور چھوٹے صاحبز ادے مولا نا مفتی سیف الرحمٰن ہزاروی مدخلہ ہیں۔

# مرتبین ستائیس مناظر بے

### ا ـ رئيس العلماء علامه قاضى غلام محمود ہزاروى ويُدالله

رئيس العلماء علامه ابوالفتح قاضي غلام محمود هزاروي عين و تقريباً ١٩٢٠ء ميس کھلا بٹ ہزارہ میں بیدا ہوئے)۔ آپ نے تقریباً چارسال کی عمر میں ملال تناول صاحب عث اور حکیم فضل الرحمٰن عِث سے قر آن مجید نا ظرہ پڑ ھااور کتب دیدیہ کی ابتدائی تعلیم اینے والد ما جدمنا ظراسلام حضرت علامه قاضي محمد عبدالسبحان ہزاروی میشاللہ سے حاصل کی ۔ کچھ كتابين مولانا قطب الدين غورغشتوي عثية اور دار العلوم حزب الاحناف ميس مولانا امين

خاصی تھی۔آپ علوم عقلیہ ونقلیہ کے بحرذ خاراور مناظر اسلام تھے آپ کی ساری زندگی درس وتدريس تصنيف وتاليف اورمسلك اہل سنت كى حمايت ميں گزرى \_ آپ بھى سلسلہ عاليہ قادر به میں غوث زماں حضرت قبله سلطان محمد قدس سرہ ( آوان شریف گجرات ) سے بیعت تھے آپ فن مناظرہ کے ماہر کامل تھے صرف ایک ہی بات میں مدمقابل کو لاجواب کردیا كرتے تھے آپ كى تبليغى خدمات نا قابل فراموش ہيں آپ نے صرف مدرسہ، خانقاہ اورمسجد کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس براکتفا نہیں کیا بلکہ قربی قربیہ اور شہر شرگھوم پھر کر فرق باطلہ کے علاء کوحق کی طرف بلایا اوران سے مناظرے کر کے ان کولا جواب اور خاموش کر دیا آپ نے قادیا نیوں، مرزائیوں، چکڑ الویوں، وہاپیوں، دیو ہندیوں اور غیرمقلدین کے علماء کے ساتھ کامیاب مناظرے کئے آپ کی تصانیف میں مندرجہ ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں: ا\_فائض الانوار شرح معانى الإثار

٢\_مواهب الرحمٰن في ردّ جواهرالقرآن

٣- الحق المبين في شرح متن متين

هم ـ ردمنگرین سنت

۵-رد كتاب الوسيله لابن تيميه حرافي

۲\_فتاوی قادریه

انوارالاتقياء في حيوة الانبياء

٨ ـ سوى الصراط في تحقيق حيلة الاسقاط

ان کےعلاوہ تقریبا چوہیں کتابوں کےحواثی اور شروع لکھی ہیں جوزیادہ عربی میں ہیں اورغیر مطبوع ہیں۔

عث ہے بڑھیں پھر مدرسہ خیر آبادید دہلی (ہندوستان) میں مولا ناعبدالجلیل ٹوئلی سے شرح تج يد جديد للقوينجي، افق المين ، فصوص الحكم، نقد النصوص ، اخلاصات، قباصات اور ا بماضات وغیرہ کتب کا درس لیا۔ حدیث شریف کی بعض کتب اینے والد ماجد اور بعض مدرسہ خیر آبادید دہلی میں پڑھ کر وہیں سے ۱۹۴۲ء میں فاضل فارسی کے امتحانات نمایاں حیثیت سے پاس کئے بعدازاں محکمہ اوقاف کا درجہ اول کا امتحان بھی پاس کیا۔

رئيس العلماء حضرت علامه مولانا قاضى غلام محمود ہزاروى وَعَيْلَةً كَى تدريبي خدمات نا قابل فراموش ہیں آپ نے ملک کے مختلف دینی مدارس میں تدریسی فرائض سرانجام دیئے۔ تدریسی زندگی کا آغاز اینے آبائی گاؤں کھلابٹ سے کیا پھریا نچ سال دار العلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور ہزارہ میں بڑھاتے رہے کچھ عرصہ دار العلوم اہل سنت وجماعت غله مندًى ياكيتن شريف مين اور يجھ مدت'' جامعہ حنفيه اشرف المدارس او كاڑ ہ'' میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریسی خدمات سرانجام دیں ۔تقریباً دس سال دارالعلوم اہل سنت و جماعت جہلم میں مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور پھر جہلم ہی میں اپنا ایک جامعنی اشاعت الاسلام عربیغوثیه "کے نام سے مدرسه کی بنیادر کھی ،اور تقریباً آٹھ سال تک اس کے جملہ انتظامات اور تدریسی فرائض سرانجام دیتے رہے۔

دوسال جامعه نعیمیه گڑھی شاہور لاہور میں شیخ القرآن وشیخ النفسیر کی حیثیت سے تدریسی کام کیا۔عمر کے آخری حصے میں جامعہ صدیقیہ فیض العلوم ہری پور ہزارہ کا سنگ بنیاد رکھا اور آخری دم تک سرپرستی فرماتے رہے۔

حضرت علامه مولانا قاضی غلام محمود ہزاروی عشید فن خطابت کے بھی شہسوار تھے۔تقریر ہمیشہ علمی اور مدلل فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے طالب علمی کے دور سے ہی

خطابت شروع كردى تقى \_تقريباً الهاره سال' وجامع مسجد عيدگاه جهلم' ميں ايك سال' جامع مسجدغو ثيه مری''میں چھ ماہ'' جامع مسجد واہ فیکٹری'' میں کچھ عرصہ'' فوارہ مسجد ہری پور''میں تقريبا دوسال'' جامع مسجد غله مندًى ياكيتن شريف' ، ميں تقريبا دوسال لا مهور ميں اور دس سال'' جامع مسجد گلزار مدینهٔ حسن ابدال'' میں آخری چھ ماہ اپنی'' جامع مسجد صدیقیہ فیض العلوم ہری پور'' میں امامت وخطابت اور تبلیغ وارشاد کے منصب پر فائز رہے۔علاوہ ازیں تبليغ واشاعت دين كي خاطر مختلف مذہبی تبلیغی جلسوں میں شمولیت كی غرض سے اطراف وا کناف کے کئی دور ہے بھی کئے تھے۔آپ کی تقاریر کی تقریباً ایک سوکیشیں محفوظ ہیں۔

رئيس العلماء حضرت علامه مولانا قاضي غلام محمود بنراروي عشية اييخ والدكرامي حضرت مناظر اسلام مولانا قاضی عبدالسجان کھلا بٹی تھاللہ کے ہمراہ تقریبا ہر مناظرے میں شامل رہے اور اکثر کتابیں اٹھااٹھا کروالدگرامی کی خدمت میں آپ ہی پیش کرتے تھے اور پھر والد گرامی عین کے تمام مناظروں کوآپ نے کتابی صورت میں مرتب کر کے شائع کرادیا تھا۔ گویافن مناظرہ آپ کواینے والدگرامی رُخیاللہ سے وراثت میں ملاتھا آپ بھی زبردست مناظر تھا کٹر فرق باطلہ کے علماء آپ سے خاکف رہتے تھے اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے گھبراتے تھے۔ آ پاکٹرتح بری مناظرہ کرتے تھے۔ آپ نے کئی بار مخالفین اہل سنت کوتح ریا وتقر ریا دعوت مناظرہ دی کہ:

''اگرکسی کے پاس اینے فرقے یا مسلک کے حق ہونے کے دلائل ہیں تو وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں ان شاءاللہ تعالیٰ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا مسلک حق ہے اسے قبول کیا جائے یا پھراس کی مخالفت بند کی جائے''۔

| فیوضات سجانیالمعروف(ستائیس مناظر ہے)                                                 |                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| لا جور                                                                               | فضاكل دمضان                                          | _9   |
| جہلم،حیدرآ باد،لا ہور                                                                | سنت مصطفى ملته والمقارد وحص                          | _1+  |
| جہلم، لا ہور                                                                         | نسخه شفاء درمعجزات مصطفيا يشيطين                     | _11  |
| لا ہور، حیدرآ باد                                                                    | فضائل حضرت امير معاويه وثالثة                        | _11  |
| لا بهور                                                                              | حديث نور                                             | _الا |
| لا هور، نارووال، حيدرآ بإد                                                           | فضائل ام المومنين حضرت عا كشه صديقه وثالثةً          | -16  |
| لا جور                                                                               | الحق الصريح ي عد در كعات التراويح                    | _10  |
| حيررآ باد                                                                            | ارغام العنيد في مسئلة التقليد                        | _14  |
| لا جور                                                                               | ساع الحبيب طفي يأيم من البعيد والقريب                | _14  |
| لا هور، جهلم، حيدرآ باد                                                              | الله تعالیٰ کی سچی محبت کےاسباق                      | _1/  |
| جهلم                                                                                 | توضيح كلمات الله فى تفسير و ماا بل الله به بغير الله | _19  |
| حيررآ باد                                                                            | خوف خدا                                              | _٢٠  |
| جهلم                                                                                 | عمدة الاصول في حديث الرسول طفياطية                   | _٢1  |
| جهلم                                                                                 | مسجد میں ذکرواذ کار                                  | _٢٢  |
| جهلم                                                                                 | ملفوظات محموديير                                     | _٢٣  |
| لامور                                                                                | دعوت حق                                              | _ ۲۳ |
| ان کے علاوہ آپ کے علمی اور تحقیقی مقالات جو ماہنامہ'' القول السدید لا ہور'' کے مختلف |                                                      |      |
| شاروں کی زینت بنے وہ بھی نظریاتی اوراعتقادی دنیامیں اپنی مثال آپ ہیں۔                |                                                      |      |
| رئیس العلماءمنا ظراسلام حضرت علامه مولانا قاضی غلام محمود ہزاروی عشایہ کوسلسلہ عالیہ |                                                      |      |

آپ ایک بلند پایه مفتی، بے مثال مناظر، بہترین مقرر اور دیگر اوصاف کے علاوہ آپ کثیراتصانیف بزرگ تھے آپ کواگر بختصنیف و تالیف کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔عدیم الفرصتی کے باوجود آپ نے تصنیف وتالیف کی طرف خاص توجہ دی اور بیسیوں کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی لائبر ری میں لاکھوں رویے کی مالیت کی عربی، فارسی،ار دواور پنجابی کی بہت ہی کتابیں موجود ہیں ۔ کتابوں کا پیوظیم ذخیرہ آپ کے ذوق مطالعہ کی عکاسی کرتا ہے۔تمام لائبر ریں آپ نے اپنی محنت اور گن سے بنائی ہے۔حضرت قاضی صاحب عظمیت کے خادم مولوی رب نواز ہزاروی زیدہ مجدہ کہتے ہیں کہ حضرت ہزاروی عظیمی تصنیف وتالیف کا کام بھی لائبربری ہی میں بیٹھ کر کرتے تھاور جب لکھنے بیٹھتے تو پھر قلم رُکنے کا نام نه لیتا تھا۔ آپ کی تمام تصانیف علمی ، تحقیقی اور لا جواب ہیں۔ آپ کی مطبوعہ تصنیفات کی فهرست ملاحظه فرمائے:

| مقام اشاعت             | . تصنیفات                                   | تمبرشار |
|------------------------|---------------------------------------------|---------|
| جهلم                   | فيوضات غوثيه                                | _1      |
| جہلم                   | ستائیس(۲۷)مناظرے                            | _٢      |
| جہلم                   | ترجمها جابة الغوث                           | ٣       |
| جهلم، لا ہور،حیدرآ باد | نماز پڑھنے کے فائدے اور نہ پڑھنے کے نقصانات | -٣      |
| لا ہور                 | فتنه خارجيت                                 | _0      |
| حسن ابدال              | معلومات قرآن حصهاول                         | _4      |
| جهلم                   | معنی محمود                                  |         |
| جهلم                   | منتخب العفائس                               | _^      |

چشتیه میں حضرت پیرغلام محی الدین المعروف با بوجی عشید ( گولژه شریف) اورسلسله عالیه نقشبند بيمين حضرت پيرغلام محى الدين نقشبندي عثية (نيريان شريف آزاد کشمير) کي طرف ے خلافت کا شرف حاصل تھا جبکہ سلسلہ عالیہ قا درییا ورسہرور دیومیں اینے والدگرامی مناظر اسلام حضرت علامه مولانا قاضی مجموعبدالسجان ہزاروی عیشہ سے بیعت وخلافت کا شرف حاصل تفا۔

فروری • ۱۹۷ء میں آپ حج بیت الله شریف اور گنبد خضراء کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور ﷺ حضرت سلمان فارسي، حضرت ابوسفيان، حضرت عثمان غني رخي أنثم اور ديگر صحابه کرام کے قدیم مکانات کی زیارت بھی کی۔

حضرت امال حوا علياتيل ، حضرت ابوسعيد خدري رالنيني ، حضرت فاطمه بنت اسد رايعيني ، جابر بن عبدالله وْلِالنَّهُ وْلِالنَّهُ وَمُصْرِت عَكَاشِهِ وَلِالنَّهُ وَمُصْرِت اسماعيل ابن امام جعفرصا دق وْلِالنَّهُ كَمِرَارات یر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔اس کے علاوہ مقام بدر، غار حرا، غار ثور وغیرہ کی زیارت بھی فر مائی۔ آپ کو جنت البقیع میں جا کر خستہ مزارات دیکھ کر بڑا دکھ موااور وہاں فاتح بھی پڑھی۔ آ ي تبركات ميں سے حضورا كرم مين يَيِّيز كى تلوار وميان حضرت سيدہ فاطمہ وَالنَّهُمَّا كا لکڑی کا تالاحضرت عثمان غنی ڈلٹٹیڈ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قر آن یا ک کانسخہ اور دیگر تبرکات کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

مولانا رب نواز صاحب ہزاروی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رئیس العلماء عينية نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا که مدینه منورہ میں قیام کے دوران حضورا کرم سے ایک ناپیز پرخاص کرم فرمایا اور خواب میں اپنی زیارت کا شرف بخشا اس وقت حضرت بهاءالدين نقشبند عثية بهي سركار دوعالم طيئويية كساته عقه

حضرت قبله ہزاروی عیشاتہ کواولیائے کرام سے خاص انس تھا ویسے تمام اولیاء كرام كے عقیدت كيش تھے مگر حضرت غوث اعظم ،حضرت مجد دالف ثانی ،حضرت شاہ ولی الله محدث د هلوی اوراعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی، حضرت غورغشتوی، حضرت پیر مهرعلی شاه صاحب گولژوی،غوث زمان حضرت قاضی سلطان محمود صاحب اعوان شریف والے، حضرت سائيں حيب صاحب اور علامة الدهر حضرت قبله قاضي محمد عبدالسبحان كھلا بنی (والدمحترم قبلہ قاضی صاحب عیساتہ )سے از حدعقیدت ومحبت تھی ایک مرتبہ عرس مبارک کے موقع پرسر ہندشریف بھی گئے تھے۔اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کے بارے میں آپ نے چند کتابیں بھی کھی ہیں اینے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کی شخصیت کمال قدرت کانمون تھی اور آپ تمام علوم کے جامع تھے نےوث یاک ڈاٹٹیڈ سے عقیدت اس قدرتھی کہ ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو گیارہویں شریف کرتے تھے۔

حضرت ہزاروی قدس سرہ ایک سیجے عاشق رسول شینی تھے اہل سنت کے عقا کداور اتباع شریعت میں اس قدرمضبوط اور سخت تھے کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل اہل سنت کے عقائد كے خلاف كوئى عقيدہ آپ كوايك آئكھ بيں بھا تا تھا آپ كى سارى زندگى شريعت مطهرہ يرغمل کرنے میں گزری آب بدند ہوں کی جایلوسی خوشامد اور ان کے ساتھ میل جول کو دین مصطفوی مطبق بیان سے بغاوت قرار دیتے تھے۔

حضرت علامه ہزاروی قدس سرہ کی ساری زندگی درس وتدریس میں گزری اسی لئے آپ کے تلافدہ کاسلسلہ بھی نہایت وسیع ہے۔ ادارہ غوثیدرضویدنے جب ماہنامہ القول السديدلا ہور كا اجراء كيا اور حضرت قبله ہزاروى عينية كے مقالات رسالے كى زينت بننے گے تو علماءاہل سنت آپ کے تحقیقی اور علمی مقالات دیکھ کر دنگ رہ گئے اسی جیرت کے عالم

میں جناب پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب،حضرت ہزاروی عثیبہ کے نام ایک خط میں

"جماوك عصرحاضرك رسالي برسطة بين دل خوش موجاتا ہے كداين لكورب ہیں مگر آ پ کے مضامین میں جو علمی گہرائی اور دلائل سے بھر پور مواد ملااس سے دل کواطمینان ہوا کہ الحمد للد ابھی علمائے اہل سنت میں علمی تحقیق سے لکھنے والےموجود ہیں میں اپ کی اس مساعی جمیلہ کو مدیتے سین پیش کرتا ہوں''۔

حضرت قبله ہزاروی ویشاللہ ایک درویش منش انسان تھےوہ دنیا ہے اکثر بے نیاز رہتے تھے ان کا خیال تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جوصدقہ جاریہ ہواور وہ میری نجات کا ذربعہ بن جائے چنانچے مسجداور مدرسة تمیر کرنے کی فکر میں پڑ گئے اور جگہ تعین کرنے لگے۔ ۔ پہلے خیال تھا کہ کوٹلی آزاد کشمیر میں جگہ خرید لی جائے ۔ بھی فرماتے کہ جہلم میں ہی کام کیا جائے یا پھر حسن ابدال کے قریب جگہ خرید لی جائے اور کام شروع کیا جائے ۔مرضی مولی ازئمه مولی کےمطابق ۱۹۸۸ء کے آواخر میں ہری پورسے تقریباً ڈیڑھ میل دورہ خانپورروڈیر ٹیلی کم سٹاف کالج کے بالمقابل دو کنال زمین خریدی اور پچھ مقامی لوگوں نے عطیہ کے طوریر دے دی اس کے بعدیہاں جامعہ سجد صدیقیہ اور مدرسہ فیض العلوم کی تغییر شروع کر دی اور حضرت صاحب عیشانی نے تقریبا دولا کھرویے ذاتی خرچ کئے اور ساتھ ہی مسجد کے بائیں طرف اپنی آخری آرام گاہ کے لئے جگہ منتخب کرلی۔ آپ کے ارشادات وملفوظات سینکڑوں كى تعداد ميں ہيں۔ يہاں افادہ عام كے لئے آپ كى تصانيف ميں سے بطور نمونہ مشتر از خروار بصرف چندارشادات پیش خدمت ہیں:

ا۔ ایم اے عربی یا ایم اے انگریزی یا ڈاکٹری ، میں تو بڑے مشکل کورس مگر جب

لوگوں کوان کے فائدوں پرنظر ہوتی ہے۔جو یہ کورس کر لینے کے بعد حاصل ہوتے ہیں تو پھر ان کومشکل سمجھ کرچھوڑ نہیں دیتے بلکہ کمر ہمت باندھ کران میں کا میابی حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں چرجس کا جبیبا ذہن اور جنتنی محنت ہوتی ہے اس کے مطابق امتحانوں میں نمبراور کامیابی کے درجے حاصل ہوتے ہیں کوئی سینڈتو کوئی فرسٹ آتا ہے اور پھرکوئی ضلع بھر میں فرسٹ اور کوئی ڈویژن میں فرسٹ اور کوئی تمام یو نیورسی میں فرسٹ آتا ہے یونہی سیہ روحانی کورس ہیں اگر انسان قرآن کے بتائے ہوئے فائدوں کو دنیا کے بتائے ہوئے فائدول ہے کم نہیں سمجھا اور صرف زبانی ہی خدا کونہیں مانتا بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی ایمان موجود ہے تو پھروہ ان روحانی کورسوں کے لئے بھی ضرور جدو جہد کرے گا اور جیسے یہاں دنیاوی امتحانوں میں بیخواہش ہوتی ہے کہ مجھے اعلیٰ درجہ کی کا میابی حاصل ہوا یسے ہی ان روحانی کورسوں میں بیخواہش ہونی حیاہئے۔

۲۔ افراط وتفریط کی راہوں ہے ہٹ کر کتاب وسنت، اجماع امت کی متعین کردہ راستے پر چلنا ہی نجات کا ضامن ہوسکتا ہے۔

س۔ اسلام انسان کی حیوانی اور روحانی دونوں ضرورتوں کونہایت عمدہ طریقے سے پورا کرتاہے۔

دنیا میں صراط منتقیم کا بہجانا ہی سب سے بڑاعلم اور کامیابی ہے اور اس کی بہجان میں غلط ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں۔

نماز ہی وہ مل عظیم ہے جواسلام کے تمام عقائدوا عمال کا جامع ترین نمونہ ہے۔

نعرهٔ حق چاریار کہنے سے رافضیت اور خارجیت دونوں کا ابطال ہوتا ہے۔ \_4

علماء کی محافل میں بیٹھنا ، ان کی گفتگوسنینا اور اہل الله فقراء کی مجالس میں حاضری

دینابہت ہی مفید بات ہے۔

حضرت رئیس العلماء قاضی غلام محمود ہزاروی وَعَلَيْهِ کے معمولات کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائية:

- اکثر باوضور ہے اور ہرنماز تازہ وضو سے اداکرتے تھے۔
  - کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر تناول فرماتے تھے۔
- جب چلتے تو قدم آ ہستہ آ ہستہ اٹھاتے اور نگامیں نیچی رکھتے تھے۔
  - جب لکھنے بیٹھتے تو پھر کئی گھنٹوں تک لکھتے رہتے تھے۔
- لباس ہمیشہ سنت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا پہنتے تھے اور بعض اوقات عمامہ شریف بھی سریر باندھنتے تھے۔
  - ا کثر اوقات ذکرالہی ، درودشریف اوروظا کف پڑھنے میںمصروف رہتے تھے۔
    - بدعات ومنكرات كےخلاف كےخلاف سرگرممل رہتے تھے۔
    - برتقرير "الصلوة والسلام عليك يارسول الله" يره كرشروع كرتے تھے۔
- ہرسال یابندی سے عیدمیلا دالنبی ﷺ بڑی شان وشوکت سے مناتے اور خود تقريرفرماتے تھے۔
- ہراسلامی ماہ کی گیارہ تاریخ کوگیارہویں شریف کا پروگرام بھی یابندی سے کرتے
- کسی نامعلوم اور نا واقف شخص نے بھی کوئی مسلہ دریافت کیا توہاں یانہ کی شکل میں جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اس مسئلے پر تحقیق پیش کرتے تا کہ سی قسم کی تفکی باقی نہ رہ جائے۔ آپ وصال مبارک سے یا نج دن قبل علیل ہو گئے مگر علالت کے عالم میں بھی

16 تصنیف و تالیف کا کام ترکنہیں کیا اور نماز باجماعت بھی ادا فرماتے رہے۔ درمیان میں كچهافاقه هوااور صحت ٹھيك ہوئي تو فر مانے گلي ميراساز وسامان باندھو، ميں لا ہور جاؤ نگااور وہاں''عقائداسلامیۂ'نامی کتاب کنزالعمال کا ترجمہ شروع کرونگااور حضور ﷺ کی پیاری سنتوں کے بارے میں کتاب (جس کے یانچ سوم ۵ صفحات مرتب ہو چکے تھے) مکمل کرونگا وصال سے یا نجے روزقبل لا ہور جانے کے لئے تمام ضروری سامان باندھ کرر کھ دیا۔ وصال سے تین روز قبل فر مایا که میرا تابوت بنوا کر رکھ دو کیونکہ عین وقت پر بنانا مشکل ہو جائے گا اور میری نماز جنازہ حضرت قبلہ پیرا گہار شریف ( کوٹلی آ زاد کشمیر) یا پھران کے

صاحبزادے قبلہ حاجی پیرصاحب( کالا دیوشریف جہلم والے) پڑھائیں۔

مولا نا رب نواز ہزاروی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد محترم قبلہ غلام محمود ہزاروی عیایہ نے فرمایا کہ میری وفات کے وقت بھی حضرت سائیں جب بیتاللہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں گےان کی وفات کے وقت ان کا کوئی عزیز رشتہ دارموجود نہ تھااور میری وفات کے وفت بھی میرا کوئی عزیز رشتہ دارموجود نہ ہوگا۔مولا نارب نواز ہزاروی کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت ہزاروی عیشیہ کی وفات ہوئی تو کوئی بھی یاس موجود نہ تھا۔معمول کی علالت اچا نک بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی گھڑیاں قریب سے قريب ترآ كئيں اوراس طرح رئيس العلماء غيظ الوہابيين حضرت علامه مولا نا قبله غلام محمود ہزاروی عث ۱۲۲ کو براوواءمطابق ۱۱رہیج الآ خر۲۱۲اھ بروز جمعرات نماز ظہراورعصر کے درمیان بالکل تنہائی کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔(اناللہ واناالیہ راجعون) حضرت قاضی صاحب عثید کے ایک دیرینه خاص مولوی رب نواز صاحب نے بتایا کہ وصال کے دن دو پہر تک حضرت صاحب عبداللہ نے گفتگوفر مائی اور لا ہور جانے

سے متعلق ضروری ہدایات دیں۔ظہر کے قریب حضرت صاحب وَثَاللّٰہ علیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر اور دونوں زانو وَں کو قدرے سمیٹے ہوئے آ رام فرمانے گئے۔آپ کواس حالت آ رام میں یا کرہمیں بڑی تسلی واطمینان نصیب ہوا۔ کیونکها گرچه گذشته یا نچ چوروز سے طبیعت بڑی سخت خراب تھی اور پسلیوں میں شدید در دتھا گرگذشہرات تواس قدر بے چینی اور تکلیف تھی کہ بیان سے باہر ہے جب حضرت صاحب عیں ہے اللہ کواس حالت سکون وآ رام میں پایا تو ہمیں بڑاسکون ملا چنانچہ میں بھی تھوڑی دیر کے لئے سوگیا کچھ دیر کے بعد میں اٹھا تو حضرت صاحب اسی حالت میں محور آ رام تھے میں باہر چلا گیا مختلف وقفوں کے ساتھ جب بھی میں کمرے میں آیا تو حضرت صاحب وَعُلَيْدُ كواسی پہلی حالت میں پایا جب کافی وفت گذر گیا اور حضرت صاحب توالڈ نے کوئی حرکت نہ فرمائی اورنہ ہی کروٹ بدلی تو مجھے عجیب قتم کی فکر لاحق ہوئی لیکن میں معمول کے مطابق آ واز دینے کی جرات نہیں کرسکتا تھا۔البتہ میں نے بہتر خیال کرتے ہوئے اپنا گنہگار ہاتھوں سے حضرت صاحب عشاية كے قدموں كوچھوا تو مجھے مٹنڈك محسوس ہوئى جس سے ميرى پريشانی اور بڑھ گی ابھی میں ڈاکٹر کو لانے کا سوچ رہا تھا کہ حضرت صاحب عثالیہ کے ایک دو عقیدت مند محلے دارآ گئے اور انہوں نے بھی آتے ہی جب حضرت صاحب کی نبض محسوں کی توان کی شکسہ وسکتہ خالی زبان حال سے میغم ناک خبر سنار ہی تھی کہ حضرت صاحب عِیشاللہ محوآ رام توتھے ہی اب دیدارالہی کے اشتیاق میں محوہو گئے ہیں۔

جمعة المبارك كروزوه دل فكارمنظر براديدني تفاجب سوا كياره بج عارف بالله عاشق رسول الله محافظ ناموس اصحاب وابل بيت، پاسبان عظمت اولياء مرجع خاص وعام، عامل شريعت، عارف طريقت، واقف رموز حقيقت رئيس العلماء حضرت علامه قاضي غلام

محمود ہزاروی ﷺ کا جسد مبارک سینکٹر ول سوگواروں کی موجود گی میں جامعہ صدیقیہ کے ایک متعین گوشے برقبر میں اتارا جار ہاتھا تو بوڑ ھے اور نو جوان سب کی آئکھیں اشک بار تھیں۔جن خوش نصیبوں کوحضرت ہزاروی عشید کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے حضرت ہزار دی ﷺ ویدارالہی کے اشتیاق

خاك موكر عشق مين آرام سے سوناملا جان كى اكسير ہے الفت رسول الله كى ٢) فاضل جليل مولا نامفتى سيف الرحمٰن قريشي ہزارہ:

عدة المدرسين ابوالوفاءمولا نامفتي سيف الرحلن بن علامة الدهر حضرت علامه قاضى عبدالسبحان كطلابي عِنْ الله الله عنه (م١٢ شوال/٢٠مئي ١٥٥٨هـ) بن مولانا قاضي مظهر جمیل ۱۹۳۷ء میں بمقام کھلا بٹ (ہزارہ) پیدا ہوئے آپ نسبًا قریثی علوی ہیں اور عظیم علمی وروحانی خاندان کے چثم و چراغ ہیں۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اینے گاؤں میں حاصل کی تین سال دار العلوم انجمن خدام الصوفیہ ﷺ عبينة من اين والعراق المعامعة حضرت ميان صاحب شرقيوري عَيْنَاتِيةٌ مين اپنے والد ماجد عِنْهَاللهُ سے پڑھتے رہے ایک سال دارالعلوم اسلامیہ رجمانیہ ہری پور (ہزارہ) اور ایک سال مدرسہ احسن المدارس راولینڈی میں درس نظامی کی تخصیل کے بعد ۱۹۵۷ء میں سند فراغت حاصل کی دستار بندی حکیم الامت حضرت علامہ فتی احمد بارخال تعیمی عیشانیہ نے فر مائی فراغت کے بعداب نے دوسال حضرت محدث اعظم یا کستان مولا نامحد سرداراحمہ عیث سے فیصل آباد میں حدیث یاک کا ساع کیا۔مولا نا عبد الجلیل ٹوئی (تلمیذمولا نا برکات احد ٹوئی) سے جيوميٹري وغيره اور اقليدس تک اسباق پڙھے۔

فيوضات سجانى المعروف (ستائيس مناظر \_ )

۲\_شرح ایباغوجی (منطق) ۷-جواہرالصرف شرح صرف بہائی ٩ ـ رساله ورسائل جهيز وتكفين سنيت ٨ ـ رساله في بحث العلم (منطق)

•ا\_انوارالحديث اا\_درس حدیث

۱۲ فآوی (۳ھیے)

يتمام كتابين تاحال غيرمطبوعه بين - آپ سے كثير التعداد طلباء نے اكتساب فيض كياجن ميں ہے چندقابل ذکر تلامذہ یہ ہیں:

مولا نامحد فرید ہزاروی (صدر مدرس جامعہ فاروقیہ گوجرانوالہ)

مولا نامحدشریف بزاروی (صدرمدرس دارالعلوم اسلامیدر حمانیه بری بور)

مولا ناگل رحمان ہزاروی (مدرس جامعہ رضویہ ضیاءالعلوم راولپنڈی)

مولا نااحد يار (مدرس جامعه حنفيه اشرف المدارس اوكاره

مولا ناعبدالغفورالوری (مهتم فیاض العلوم رائے ونڈ)

مولا ناگل حیدرشاہ (گجرات)۔

می کھاب کے بارے میں:

سلطان المناظرين حضرت علامه قاضي محمد عبد السجان كهلابي بزاروي عليه الرحمه (م ١٣٥٧ه / ١٩٥٨ء) دنيائ اہل سنت كة فتاب تھے۔ آپ كي نوراني كرنيں چهارسو پھیلی ہوئی تھیں ۔آپ کی ساری زندگی درس وندریس ،تصنیف و تالیف،اورفتو حات احناف میں بسر ہوئی۔آپ احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنا ثانی نہیں کھتے تھے۔اس پر آپ کی بوری زندگی شامدعدل وناطق ہے۔

آپ کے دونوں صاحبز ادگان رئیس العلماء علامہ قاضی غلام محمود ہزاروی علیہ

تدریس کا آغاز آپ نے جامعہ حنفیہ اشرف المدارس او کاڑہ سے کیا جہاں آپ نے آٹھ ماہ تک پڑھایا پھرایک سال اپنے گاؤں میں پڑھانے کے بعد ۲۰ ۔ ۱۹۵۹ء میں جامعه نعیمیه لا مور (جوأس وقت چوک دال گرال میں تھا) میں مند تدریس پر فائز ہوئے تین سال دارالعلوم ربانیہ مجد دیے جہلم میں پڑھانے کے بعد مارچ ۱۹۲۵ء میں قصبہ پنیاں نز دہری یور (ہزارہ) میں فرائض خطابت انجام دینے شروع کئے جہاں میٹرک اورایف اے کے طلباء آپ سے ترجمة قرآن ياك، اسباق حديث اور رياضي ميں استفاده كرتے رہے۔آپ نے ٤٤٤ء ميں حج وزيارت النبي ﷺ كاشرف حاصل كيا اس مبارك سفر ميں آپ بطور امير اعلی تشریف لے گئے دو ماہ مکہ مرمہ اور چودہ دن مدینہ طیبہ میں قیام رہا جہاز کے کپتان نے آ پ کواعلیٰ کارکر دگی پر سر ٹیفکیٹ بھی دیا۔

حضرت مفتی صاحب سلسله قادریه سهروردیه میں حضرت قاضی سلطان محمود صاحب (اعوان شریف) سے روحانی نسبت رکھتے ہیں آ بے کے آباء واجداد کی روحانی نسبت بھی اسی درگاہ سے ہے۔ تدریس وتقریر کے علاوہ فن تحریر میں بھی آ پ مہارت تامہ رکھتے ہیں آ پ نے مندرجه ملی و تحقیقی کتب ورسائل تحریر فرمائے:

ا ـ انوارالسجان في مباحث القرآن ٢ ـ شرح مداية الخو (اردو) ٣- جلاء العينين بتوسل تقبيل الإبهامين (انگوٹھے چومنے کے فوائد) ٣ ـ رساله برنعرهٔ رسالت ۵ ـ انوارالشفاء في حکم جوازالنداء

(جملہ کوائف فاضل نو جوان مولا ناعبدالستار نظامی نے ۱۰جولائی ۱۹۷۸ء کوموضع باریاں مخصیل مری میں حضرت مفتی صاحب سے براہ راست حاصل کئے ۔'' تعارف علاء اہل سنت''مطبوعہ لا ہور میں شامل کیا آپ کے بیتمام حالات اس کتاب سے لئے گئے ہیں)۔ (صابر)

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

الرحمه (م۱۴۱۴هه/۱۹۹۱ء) اورابوالوفاءمولا نامفتی سیف الرحمٰن ہزاروی مدخلہ بھی دنیا یے علم وفضل میں آفتاب و ماہتاب بن کر چیکے۔انہوں نے بھی نہصرف درس وتد رکیس تصنیف و تالیف میں نمایاں کر دارا داکیا بلکہ اینے عظیم والدگرامی کے آثار علمیہ کوبھی محفوظ رکھنے میں کوئی کسرنداٹھارکھی۔

دونوں صاحبزادگان نے پیش نظر کتاب[فیوضات سجانیہ المعروف ستائیس مناظرے ] میں آپ کی عظیم فتوحات کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ یہ کتاب دوحصوں پر مشتمل ہے۔حصہ اوّل میں مناظر اسلام علیہ الرحمہ کی حیات وخد مات ،مشاہیر تلامٰدہ اور معاصرین کے احوال وآثار برقلم اٹھایا گیا ہے۔حضرت مولانا گر مان والےمولانا قطب الدينغورغشتوي،مولا نامحم خليل محدث ہزاروي،فقيه العصرمولا نامجم مظهرجميل،مولا نا قاضي عبدالقيوم اورمولا نامحمد مظهر سبحان رحمة التعليهم اجمعين كيخضرحالات زندگي كوزير بحث لاكر کتاب کونہایت دلچسپ بنا دیا گیا ہے۔ یوں پیرحصہ علمائے اہل سنت کے تذکار پرمشمل

کتاب کا دوسراحصہ [[فتوحات احناف]] پرمشمل ہے۔اس میں حضرت مناظر اسلام علیہ الرحمہ کی حیات تابناک کے ایک اہم پہلوکو اجا گر کیا گیا ہے۔آپ کے مختلف مناظروں کی روداد دلیذیر ہے۔جن کی تعدادستائیس ہے۔حضرت مناظر اسلام علیہ الرحمہ خالفین اہل سنت کے لیے ایک تیخ مسلول تھے۔اہل سنت کے خالفین آپ کا سامنا کرنے سے اکثر کتراتے تھے۔اوراگر بقتمتی ہے کوئی آپ کے سامنے آہی جاتا تو آپ اسے ناکو ینے چبواتے تھے۔ بالآخراسے راہ فرارہی میں اپنی عافیت نظر آتی تھی۔ آپ نے بیک وقت کئی محاذ وں پر اہل سنت کی نظریاتی اوراعتقادی جنگ لڑی۔اس کتاب میں آپ نہ صرف

وہا بیوں ، دیو بندیوں بلکہ مرزائیوں اور عیسائیوں کا بھی تعاقب کرتے ہوئے اور فتوحات کا حجفنڈ ابلند کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔

ييش نظركتاب كايبلاايديش (١٣٨٥ه/ ١٩٦٨ء) مين آرث يريس اناركلي لاجور سے شائع ہوا تھا۔ ایک عرصہ سے [[فتو حات احناف]] کی بیا ہم دستاویز کم یاب بلکہ نایاب تھی۔ایک کتاب دوست کے ہاں اس کی فوٹو کا بی دیکھی تو اسے شائع کرنے کی ضرورت نہایت شدت سے محسوس کی لیکن میرکا پی ناقص تھی۔راقم نے حضرت مناظر اسلام کے یوتے صاجزادہ قاضی حبیب الرحمٰن (مقیم جہلم) سے رابطہ کیا کہ اگر اس کتاب کی ایک صاف ستھری کا پی مل جائے تو اسے شائع کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔فقیر کی خواہش پر انہوں نے اس کی ایک خوب صورت کانی بنوا کرارسال کردی۔

اب نئی آب و تاب سے 17 ستائیس مناظرے 17 شائع ہوکرایک عرصہ دراز کے بعد قارئین کی ضیافت طبع کاسامان کررہی ہے۔ گرقبول افتدز ہے عزوشرف۔

الله تعالی اینے محبوب حضرت محمر مصطفے احرمجتبی صلی الله علیه وآله وسلم کے طفیل مناظراسلام،مرتبین،معاونین،اورناشر بلکه ہم سب کودنیا وآخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔

> گدائے کوئے مدینہ شریف سيدصا برحسين شاه بخاري بر ہان شریف ضلع اٹک

٧ ذيقعد ٣٣٣ اه٢٢ ستمبر١١٠٠ ء بروزيير

\*\*\* **☆☆☆☆** 

| <u> </u>                             | يوصات بحانيها معروف (سر                                 | 24      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 82                                   | آپ کی تاریخ وصال                                        | 15      |
| صفحتبر                               | مضمون                                                   | تمبرشار |
| 84                                   | حالات منشى محمر مظهر سبحان اوروصال                      | 16      |
| 90                                   | منثی مرحوم کے وصال پر پُر در د پنجا بی اشعار            | 17      |
| حضرت قاضی صاحب کے مناظروں کی روئیداد |                                                         |         |
| 142                                  | (نمبرا)مناظره چھمچھ کی روئیداد                          | 18      |
| 147                                  | (نمبر۲)روئدیدادمناظره بانڈی منیم                        | 19      |
| 151                                  | (نمبر۴)روئىدادمناظرەاۋەدريائے دوڑ كھلابث                | 20      |
| 159                                  | (نمبر۴)روئدادمناظره كوليال علاقه پنځ كھيھ ضلع كيمبل پور | 21      |
| 170                                  | "عباد امثالكم" سے استدلال كاجواب                        | 22      |
| 174                                  | (نمبر۵)روئیدادمناظره کدهرخصیل بپالیه                    | 23      |
| 177                                  | (نمبر۲)روئیدادمناظره درگڑی                              | 24      |
| 181                                  | (نمبر۷)روئيدادمناظره كالره                              | 25      |
| 185                                  | (نمبر۸)روئیدادمناظره مسئله قدم شاری                     | 26      |
| 189                                  | (نمبر۹)روئيدادمناظره مسئلة تقليد                        | 27      |
| 196                                  | (نمبر۱۰)روئیدادمناظره پنیال ضلع ہزاره                   | 28      |
| 216                                  | (نمبراا) قرأت قرآن مجيد پراجرت لينے پرمناظرہ            | 29      |

| صفحتمبر | مضمون                                                         | تمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 27      | جة الاسلام حفرت قاضى محم عبدالسبحان كھلا بنى تيشانية كے حالات | 1       |
| 29      | آپ کے اساتذہ مولا ناصاحب گر ہان والے                          | 2       |
| 30      | مولا ناقطب الدين صاحب غورغشتوي                                | 3       |
| 36      | مولا ناموصوف کی وفات پرحضرت قاضی صاحب کے فارسی اشعار          | 4       |
| 40      | حكيم بركات احمد صاحب ثونكي                                    | 5       |
| 50      | مولا ناحميدالدين صاحب مانسهروي                                | 6       |
| 51      | مولا نامحمة خليل صاحب محدث ہزاروی                             | 7       |
| 55      | محدث موصوف كاسفر حج                                           | 8       |
| 59      | حازق الحكماءمولانا قاضى عبدالقيوم                             | 9       |
| 62      | حضور قاضی صاحب کے اساتذہ کے کمالات                            | 10      |
| 64      | حضور موصوف کے چند تلانہ ہ                                     | 11      |
| 75      | حضرت قاضى صاحب كى تصانيف                                      | 12      |
| 76      | آپ كاحليدمباركه                                               | 13      |
| 77      | حالات ووفات تثريف اورمزار ثريف                                | 14      |

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

| صفحتبر | مضمون                                          | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 285    | مسائل میں آپ کی خصوصی شحقیق                    | 47      |
| 288    | حضرت قاضى صاحب كى شخصيت اورمعا صرعلاء كااعتراف | 48      |
| 292    | حضور قاضي صاحب كامجام بده، زېدوتقو ي           | 49      |
| 302    | حضور قاضى صاحب بحثيت طبيب ومعالج               | 50      |

# كتنبغوشيهم ربيرى في رود جاده جهلم:

مكتبه غوثيه مهربه سے علاء اہل سنت كى جمله تصانیف بارعابت دستیاب ہوسكتی بين بالخضوص اعلى حضرت غوث زمانه علامه دوران حضرت خواجه پيرسيدم هرعلى شاه صاحب گواژوی عبایه اوراعلی حضرت مولانا احمد رضاخان صاحب محدث بریلوی عبایه ،حضرت محدث دورال علامه زمال مولانا قاضي محمر عبدالسبحان صاحب بزاروي عينية اورعلامه الحاج قاضى غلام محمودصا حب مولوي فاضل بنثى فاضل كى جمله تصانيف بإرعايت مل سكتى بين \_اس كے علاوہ رضائے مصطفے گو جرا نوالہ، ماہ طبیبہ سیالکوٹ، رضوان لا ہوراور ماہنامہ''الحبیب'' کے تازہ شار ہے بھی مل سکتے ہیں۔

| صفحتمبر | مضمون                                                         | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 219     | (نمبر١٢) روئيدا دمناظره آمين باالجبر                          | 30      |
| 220     | (نمبر١٣)روئيدادمناظره حيات مسيح عليائل                        | 31      |
| 222     | (نمبر۱۴) حیات مسیح علیاتی پر مرزا قادیانی کے خلیفہ سے مناظرہ  | 32      |
| 225     | (نمبر۱۵)وہابیوں کے شخ القرآن سے مناظرہ کی روئیداد             | 33      |
| 228     | (نمبر۱۷) دیمهات میں جمعه پڑھنے پرمناظرہ کی روئیداد            | 34      |
| 233     | (نمبر ۱۷) د بو بند یول کی کفری عبارات پر مناظره کی روئیداد    | 35      |
| 239     | (نمبر۱۸)مولوی حسین علی کی گفری عبارات پرمناظره کی روئیداد     | 36      |
| 247     | (نمبر19)روئيدادمناظره گولژه شريف                              | 37      |
| 254     | (نمبر۲۰)مفتی محمد شفع دیوبندی سے مناظرہ کی روئیداد            | 38      |
| 257     | (نمبرا۲) صدر مفتی د بوبنداور مفتی کفایت الله د بلوی سے مناظرہ | 39      |
| 260     | (نمبر۲۲) منکر شریعت کے حکم پر مناظرہ کی روئیداد               | 40      |
| 266     | (نمبر۲۳)موضع بگڑہ سیریاں کے مناظرہ کی روئیداد                 | 41      |
| 270     | نمبر۲۴)مولوی محمد بوسف بنوری کے دامادسے مناظرہ گفتگو          | 42      |
| 276     | (نمبر۲۵) فیض الباری کی اغلاط پر جماعت دیوبند سے مناظرہ        | 43      |
| 279     | نمبر۲۷)مولوی عبدالرؤف سے فقہی مسله پرمناظرہ کی روئیداد        | 44      |
| 281     | (نمبر ۲۷) چاند کے ایک مسئلہ پر مناظرہ کی روئنداد              | 45      |
| 284     | حضور قاضى صاحب كى شخصيت اورملمى مقام                          | 46      |

#### بِنِيَمُ الْبِهُ الْجِيِّةِ الْجِيِّمِينَ

شيخ النفسير،محدث عصر،امام زمال،فقيهه اعظم،امام شريعت،قطب طريقت علامه ز مان فخر دوران، جامع منقول ومعقول، حاوى فروع والاصول، مناظر اسلام، عاشق رسول، محبّ غوث اعظم دلدادهُ فقراء، صوفى بإصفاء شيخ الاسلام والمسلمين استاذ العلماء سلطان المناظرين،غزالي زمال، رازي دورال حضرت علامه قاضي محمر عبدالسبحان صاحب وتباشأته كي تاریخ پیدائش ہے۔

## تاريخ پيدائش:

آپ کی پیدائش ۱۸۹۸ء میں بروز جمعة المبارک ہری پور ہزارہ کے ایک گاؤں کھلا بٹ ( بیہ ہری پور سے چیمیل شالی مغرب کی طرف واقع ہے )۔ بیخوانین اورشر فاء کی مشہور پرانی بستی ہے میں قریثی ہاشی علوی خاندان کے ایک شہرۂ آ فاق علمی ومذہبی گھرانے میں ہوئی۔آپ کرنل طاہر محمد خان صاحب ساکن کھلا بٹ کے ہم عمر تھے کرنل صاحب ابھی بقید حیات ہیں۔لوگوں میں اس خاندان کو بے پایاں شہرت حاصل تھی اور صدیوں سے اس خاندان کےلوگ دین ومذہب کے پیشوا مانے جاتے تھے اور اس خاندان کولوگوں میں بے یناہ مقبولیت حاصل تھی اور ہرطرف سے اس پرلوگوں کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں اس یا کیزہ اور صاف ستقرےاو علمی گھرانے میں حضرت موصوف پیدا ہوئے۔

#### عجيب خواب:

کتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پیدائش سے بل یہ خواب دیکھا کہ میری

# حالات زندگی

جة الاسلام حضرت علامة قاضى محمد عبد السبحان كطلابي ويايية

والدصاحب فرمات تھے کہ مجھے حصول علم کا بے حد شوق تھا گھر والے جو پچھ دیتے میں ساتھیوں میں تقسیم کر دیتااورخود بڑی خوثی سے نان جویں پر قناعت کرتا۔اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا کیونکہ اسباق مرضی کے مطابق ہوتے تھے اور ہروفت ٹیلوں اور پھروں پرا کیلے بیٹھ کر یا د کرتا رہتا۔ ہفتہ میں ایک دفعہ حضرت مولا نا کے لئے پہاڑ سے لکڑیاں لا نا پڑتیں۔ پچھ طالب علم جی چراتے اور ادھر ادھر چلے جاتے۔ گر میں بڑے شوق سے اس کام کے لئے جاتا۔ جب مولانا کومیرے جانے کاعلم ہوتا تو بہت ناراض ہوتے اور فرمایا کرتے تم نہ جایا کرومگر میں یہ کہدکر ٹال دیتا کہ حضرت مجھاس کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سب جائیں اور میں یہیں بیٹھار ہول حضرت مولانا مجھ پر بڑی شفقت فرماتے۔اور بڑی محنت اور کاوش سے مجھے مبتق پڑھاتے۔حضرت مولانا کا انتقال اپنے اسی گاؤں گر ہان میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے اور اپنے بیچھے اولا دبھی چھوڑی جن میں صرف ایک لڑ کا عالم تھا مگر معلوم نه ہوسکا کہاس کا انقال کب ہوا۔ آیا حضرت مولا ناکے زمانہ حیات میں ہوایا بعد میں ہوا۔ زمانہ کے دستور کے مطابق مولا نا بھی بڑے سادہ اور مجسمہ ایثار وقربانی اور سرایا عجز وانکسار تھے۔اس کے باوجود نہایت صاف گواور بڑے دلیر تھے اورفن مناظرہ میں بڑی مهارت رکھتے تھے۔

استاذ العلماء فخر الفصلاء علامه زمال غزالي دوران مخدومنا المكرّم حضرت مولانا قطب الدین صاحب غورغشتوی عیشه پیروالدصاحب کےخصوصی اورممتاز استاذیتھے والد صاحب نے اکثر علوم ان سے حاصل کئے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو پچھ ہے انہی کا ہے اور انہی کی نظر کرم نے مجھے یہاں تک پہنچایا ورندمن آنم کم ک دانم ہمارے قبلہ والدصاحب زیادہ تر ان کے ساتھ رہے اور سفر وحضر میں آپ نے ان کی غلامی اختیار

گود میں ایک نہایت حسین چھول پڑا ہے اور کوئی صاحب فرمار ہے ہیں کہ بیٹی اس کو سنجال لے اور میں پھول کے رنگ وحسن کو دیم کی کرمجو جیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کررہی ہوں کہاس نے مجھ پر کتنا کرم فر مایا جب موصوف کی والدہ بیدار ہوئیں اور اپنا نرالاخواب بیان کیا۔توسب نے ان کومبار کبادی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوفرزند جمیل عطافر مائے گا جود نیا میں ایک نشان ہوگا چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصہ بعد حضرت قاضی صاحب پیدا ہوئے اور آ پ کے علم فضل کا چیثم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ حضرت مولانا گرمان والے:

گر ہان ایک پہاڑی گاؤں ہے جو کھلا بٹ سے حیار میل کے فاصلہ پر مغرب کی طرف واقع ہے۔مولانااس گاؤں کے رہنے والے تھے۔ان کے تعارف کے لئے یہی کافی ہے کہ انہوں نے آٹھ سال تک فن معقولات غوث زماں خواجہ پیرمبرعلی شاہ صاحب عشاہ گولڑہ شریف سے پڑھا تھا۔اوران کوحضرت پیرصاحب کی خصوصی شاگردی حاصل تھی۔ حضرت والدصاحب دوسال ان کے پاس رہے اور ان سے نحواور معقولات کی کچھ کتابیں

والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ گرہان کے درس میں روٹی کامعقول انتظام نہ تھا دونوں وقت گاؤں سے روٹی مانگ کرلائی جاتی تھی اوراس میں زیادہ تر جو کے ٹکڑے ہوتے اور ساتھ سوائے کسی (چھاچھ) اور ساگ کے اور پچھ نہ ہوتا اور بسا اوقات روٹی روگھی کھانی یڑتی اوراس کے باوجودبھی روٹی کم ہوتی کہ کوئی شکم سیر نہ ہوتا اور طالب علم بڑے شوق سے ا جعرات کاانتظار کرتے کیونکہ قرب وجوار کے طالب علم گھر چلے جاتے اور جورہ جاتے انہیں سير ہوکر کھا نامل جاتا۔

کی۔اب استاذ العلماء کے قدرے حالات سننے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ آپ کس قدر بلند يابدانسان تنھے۔

حضرت مولا ناضلع كيمبل يوركمشهور قصبه غورغشتى كرينج والے تھاور آپ صرف خود ہی عالم نہ تھے بلکہ آپ کا سارا خاندان علمی خاندان تھا۔ان کے خاندان میں ایک صاحب تھے جوفیضی میاں کے نام ہے مشہور تھے۔ کہتے ہیں پیطالب علموں کو پڑھاتے وقت کتاب نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ بغیر کتاب کے آئیکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے یوں معلوم ہوتا کہ مراقبہ کررہے ہیں جب طالب علم عبارت پڑھتا تو خاموثی سے سنتے رہتے اس کے فارغ ہونے کے بعداس کا مطلب سمجھا دیتے اور زیادہ ترجرح قدح کرتے۔مطلب کتاب کی طرف کم توجه کرتے اگر طالب علم ذہن میں کوئی خدشہ پیدا ہوتا تواس کے اظہار سے پہلے ہی جواب دے دیتے۔اوران کے حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء داخل ہوتے وجہ بید کہان ے استفادہ کرنا ہرایک کا کام نہ تھا۔ان سے صرف شائقین فن ہی مستفید ہو سکتے تھے۔

والدصاحب فرماتے تھے کہ بیصاحب کشف بزرگ تھاور آپ نے صرف چھ ماہ میں سارے علوم حاصل کئے تھے۔ کہتے ہیں کہان کے استاد حضرت خضر عَلیالِیّا تھے اور ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے میں نے والدصاحب سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے بح العلوم کھنوی کی اکثر کتابوں کا رد لکھا تھا جن میں سے بعض کو میں نے خود دیکھا تھا۔ مگر لوگوں کی ستی اور بدشمتی ہے کوئی تصنیف طبع نہ ہوسکی۔

استاذ العلماءا گرچہ ہرعلم میں کمال رکھتے تھے۔ مگر معقولات کے تو مانے ہوئے امام تھے۔ ہمیشہ سینکٹروں طلبہ حلقہ درس میں شامل ہوتے۔ بلکہ اکثر مانے ہوئے فاضل شریک درس ہوتے اور مرتوں آپ کے قدموں میں پڑے رہتے۔ میں نے والدصاحب

32 سے سنا کہ ہمارے استاذ المکرّم کے حلقہ درس میں ایک چوٹی کے فاضل مولا ناعبدالسلام گڑ شریک ہوتے تھے بیکون تھاس کے بارے اتناہی معلوم کرلینا کافی ہے کہ انہوں نے علم منطق كى مشكل كتاب حمد الله كى بحث نكات برحاشيه كلها تها جو پندره سوصفحات بر بهيلا مواتها اورایک دفعہ استاذ العلماء صدرا پڑھا رہے تھے کہ ایک مقام پررک گئے۔ غالبًا حاشیہ اور کتاب کی عبارت میں تضادتھا جوتین دن تک حل نہ ہوسکا۔ آخراستاذ العلماء نے فرمایا گڈ کے پاس جاؤ۔ جب طلباء گئے تو چند منٹوں میں مشکل حل ہوگئی انہوں نے بیہ کہد کر کتاب واپس کردی کہ حاشیہ کی عبارت میں فلال غلطی ہے اور اصل کتاب ٹھیک ہے ہم سب حیران ہو گئے پھر میں نے کسی موقع پر گڈمولا ناصاحب سے یو چھا کہ جب آ باتے بڑے فاضل ہیںتو یہاں کیا کرتے ہیں تو فرمایا پیمیرے استاذہیں مجھے ان سے بے حدمحبت ہے جس کی وجہ سے میں جدائی گوارانہیں کرتا اور نیز ان میں ایک خصوصی وصف ہے جو بہت کم علماء میں یا یا جاتا ہے اور وہ ہے کسی بگڑی ہوئی بات کی توجیہ کرنا۔حضرت مولانا کے اس کمال نے

یہ تواستاذ العلماء کے حلقہ درس کا حال تھا کہ بڑے بڑے فضلاء زمانہ شریک درس ہوتے تھے۔ زبان میں اتنا فیض تھا کہ جوحلقہ درس میں شامل ہوافیض یانے سے خالی نہ رہا بلکہ ہرشریک درس درجہ کمال کو پہنچا آنے والے کوفیض سے مالا مال کرنے کا قدرتی وصف بہت کم لوگوں میں پایاجا تا ہے۔ مگراستاذ العلماء میں پیوصف خصوصیت سے موجود تھا۔

مجھے قید کررکھا ہے۔

سخاوت کا بیعالم تھا کہ جو کچھ یاس ہوتا سائل کودیدیتے۔ بڑے مہمان نواز تھا گر کوئی مہمان آتا تو بڑے خوش ہوتے اوراچھے سے اچھا کھانا ان کے سامنے پیش کرتے۔ مولو بوں میں بیدوصف بہت کم ہوتا ہے مگراستاذ العلماء کے اندر بیدوصف بدرجہاتم موجود تھا،

ز مدوعبادت میں بے مثال تھے ہرونت اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں محوریتے اور بسا اوقات خلوت میں پروردگارکو یا دکرتے۔

حضرت کے مزاج میں بے حداستغناء تھاکسی بڑے سے بڑے آ دمی کی دنیاوی لالح کی وجہ سے برواہ نہ کرتے تھے اور بلاوجہ کسی کے پاس نہ جاتے تھے۔ ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے یاا پنی کنوئیں پر چلے جاتے فن مناظرہ میں بہت ماہر تھے۔والد ہزرگوارنے انہی سے اس فن کی کتابیں پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ مثق بھی کی ۔موصوف نہایت ہی کریم النفس اور فیاض انسان تھے۔ لا کچی مزاج نہ تھے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کام کرتے تھے۔لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے بہت بلندیا بیا خلاق کے مالک تھے۔اہل سنت کے مذہب ومسلک کے یا بند تھے۔مسائل میں زمانہ حال کے وہابیوں کے سخت خلاف تھے کئی باران سے مناظرہ کر چکے تھے۔

والدصاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ بہت سے وہائی مولوی کہ جن میں کٹر وہائی مولوی حسین علی وال بھیجر ال والے کے اکثر پیروکار تھے اور حضرت مولا ناکے چیامولوی نصیر الدین بھی شامل تھے جب یہ اکٹھے ہوئے توانہوں نے اہل سنت کوللکارا۔ پھر سنیوں کی طرف سے حضرت مولا ناصاحب تشریف لے گئے۔جب وہابی مناظرہ میں ناکام ہوئے تو حضرت مولا نانے ان برفتو کی کفر دیا اور حق کے مقابلہ میں کسی کی برواہ نہ کی اوراینے چیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر باز نہ آؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اوراب اینے پیرکو بلاؤ کہ تمہاراساتھ دے۔ میں نے بیجھی والدصاحب سے سنا کہ مولوی عبدالغفور صاحب ہزاروی علیہ الرحمہ جب بریلی شریف سے فارغ ہوکراپنے گھرموضع چنبہ بنڈ آئے توایک تقریب پر بہت سے عالم جمع تھے۔ والدصاحب تو نھیال کی وجہ سے خود ہی شریک تھے اور حضرت استاذ

العلماء بھی تشریف لائے بوجہ اس کے کہ آپ مولوی عبدالغفور صاحب اور ان کے والد صاحب دونوں کے استاذ تھے۔ اس موقع پر علاقائی دستور کے مطابق مولوی عبدالغفور صاحب ہزاروی کی دستار بندی کرنے کی تجویز یاس ہوئی اور سب کی طرف سے والد صاحب مختار مقرر ہوئے زیادہ ڈراس بات کا تھا کہ حضرت مولا نانہیں مانیں گے اوران سے بات کون کرے گا اوراس وقت علماء کا بید ستورتھا کہ جس آ دمی کی دستار بندی کی جاتی ۔ تمام موجودعلاءاس کی علمی قابلیت جانجنے کی غرض سے اس پرعلمی سوالات کر کے اس سے جوابات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ والدصاحب نے فرمایا اس کی فکرنہ کریں حضرت الاستاذ کومیں منواؤ نگا۔ چنانچہ والدصاحب ان سے عرض کرنے گئے۔ وہ پہلے یہ بات کسی سے من چکے تھے۔ والدصاحب کے حاضر خدمت ہوتے ہی فرمانے لگے قاضی صاحب جس کی دستار بندی کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے ذرا اس کوتو میرے پاس لاؤ تا کہ میں دیکھوں۔والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت بڑے تدبر، باوقاراور نہایت بارعب شخصیت کے مالک تھے کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوتی اور جب آ پ گفتگو فرماتے تو ساری مجلس پر سکوت طاری ہوجاتا۔استاذ العلماء نے جب بڑے رعب سے دستار فضیلت والے کواینے پاس بلانے کوفر مایا تو والدصاحب نے عاجز انہ طور برعرض کیا کہ حضرت آیاس کو کیا دیکھیں گے صرف دعا فرما ئیں کہ وہ اس قابل ہوجائے اس پر فر مایا اچھا جیسا مناسب ہوکرو۔ پھر والد صاحب بڑی خوثی سے واپس لوٹے اور آ کر باقی بزرگوں کوسارے واقعہ سے آگاہ فرمایا سب بہت خوش ہوئے اور استاذ العلماء خود بھی شریک محفل ہوئے جب علماء جمع ہو کیے تو والدصاحب نے مولوی عبدالغفور صاحب سے فر مایا کہتم اٹھ کرکوئی سی آیت بڑھ کراس کے بارے میں دس پندرہ منٹ کچھ بیان کر دواور کچھ بھی کسی کی پرواہ نہ کرو۔ پہلے تو یہاں کسی

ر کھتے \_

ا ١٩٥١ هير سنجرات مدرسه الحجمن خدام الصوفيه مين قبله والدصاحب صدر مدرس تھے کہان ہی دنوں میں استاذ العلماء کے وصال پر ملال کی خبرسی تو آپ کو بے حدصد مہوا اورتمام رات روتے رہے اور اپنے محس آقا کو یاد کرتے رہے اور اسی موقعہ پر کچھاشعار بھی وجدواضطراب کی حالت میں قامبندفر مائے جو کہ بہ ہیں:

ابيات حسرت آيات بروفات علامه دهر قطب زمان حضرت استاذنا استاذ الكل مولانا ومولئ ومولي الكل جناب مولانا قطب الدين صاحب غورغشتي نور الله تعالىٰ مرقده الشريف وجعل ماله جنته فردوسا وافاض علينا من بركاته وعلومه وفيوضه وامداده من علمه مادام القمران منيرين بانون والصاد:

| فیض او در هندو کابل بود در عالم روال | آ نكه بوده قطب عالم علوم انس وجان              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| در تناول هم چکیسر بود در نگری رواں   | در ہزارہ ملک پکھلی ہم چنیں درویثاں             |
| درالائی ملک سمه جم چنین در کوبستان   | هم چنین کونش وهازی در چغرزی فیض دا <u>ن</u>    |
| در سوات وملک بنول ڈیرہ اساعیل خان    | در پیتاور در دو ابصره نیز دربار جور دال        |
| در بخارا بلخ غزنی هم چنین در روس دان | در وزیر وجمند وجم چنیں چرال داں                |
| ہم چنیں در کا شکار وملک ترکی فیض داں | هم چنین هشت نگر در ملک چیما حجیی بحردان        |
| در قندهار وخوست کم فیض اوجاری رواں   | ہم چنیں ملک بوچاں نیز در پنجاب داں             |
| ہم چنیں جہلم کراچی نیز در گجرات داں  | ہم چنیں درسندھ چنیں در ملک تبت فیض دا <u>ں</u> |
| در علوم علم حكمت فلسفه او شاه كل     | مثل او عالم نیامد در علوم عقل کل               |
| درکلام بے نظیر ودر علوم فلسفہ        | او معانی وبیان و در علوم ہندسہ                 |

کو بولنے کی جرات نہیں اورا گر کوئی بول ہی پڑا تو میں اس کے لئے کافی ہوں۔ تہہیں خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

فیوضات سجانیهالمعروف (ستائیس مناظرے)

والدصاحب فرماتے تھے بڑی مشکل سے میں نے مولوی صاحب کوآ مادہ کیا پھر جب یہ بیان کرنے کے لئے اٹھے تو ہیت مجلس کی وجہ سے پسینہ ہو گئے تھے اور تمام جسم یرلرزه طاری تھا۔خیر بڑی مشکل سے انہوں نے قرآن یاک کی آیت قل ان کنتم الخ پڑھی۔ پھراس کے بارے میں چندمنٹ کچھ بیان کیااور میں تسلی اور حوصلہ افزائی کے لئے ساتھ کھڑا تھا جبکہ یہ بیان کر چکے تو حاضرین میں سے پہلے حضرت الاستاذ ﷺ نے دستار بندی کی مبارک رسم ادا فرمائی اور پھر باقی حاضرین نے بھی اس رسم کو پورا کیا۔ پھرسب نے میرے ماموں صاحب بزرگوارکومبار کباد دی۔ پھردعا مانگی گئی اورمجلس برخاست ہوئی۔

استاذ العلماء كوحضرت والدصاحب سے بے حدمحبت تھی۔ آپ كے تمام شاگردوں میں والد صاحب کو شرف امتیاز حاصل تھا۔ جب آب ریاست مینڈہ (جوہندوستان ایک ریاست تھی) تدریس کے لئے گئے تو قبلہ والدصاحب کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں اپنے بچوں کی طرح والدصاحب کورکھا۔ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت ساتھ بٹھاتے اور ہر ہر بات کا خیال رکھتے والدصاحب بھی آپ کا بے صداحتر ام کرتے تھے یہاں تک کہ جب بعد وصال آپ کا نام لیتے تو کئی بار نام کے ساتھ قدس سرہ العزیز فرماتے اور دوران تدریس اکثر آپ کےعلمی مسائل کا ذکر فر ماتے اور جب کوئی انوکھی بات بیان فر ماتے تو فرماتے پیمیرے حضرت الاستاذ کا فیض ہے ورنہ میں اس قابل کب تھااورا کثر اپنے گاؤں ہے مولا نا صاحب کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے اور اپنے مشفق استاذ کو دیکھے کر چین یاتے اور معاملات میں آپ کے مشورہ برعمل کرتے اور ہر بات میں ادب کا خیال

یہی نشانی ہوتی اور یہی فرماں برداراور نافرماں شاگر دمیں حدفاصل ہے۔

استاذ کے قدر واحترام سے شاگرد صادق کا کمال معلوم ہوتا ہے۔ شاگرد جتنا مؤ دب ہوگا۔اتنا ہی اس میں کمال ہوگا۔اوراسی سے شرافت نفس کا اندازہ ہوتا

٧- جس میں شرم وحیا کی رمق نہیں ہوتی اور کمینہ پن سے بھرا ہوتا ہے۔ وہی اینے محسن استاذ کی مخالفت کرتا ہے اور استاذ کے حق میں بے وفا نکلتا ہے۔

اسموقع پرحضرت سعدی شیرازی نے کیاخوب فرمایا:

سعدیا شیرازیاسبق مده بدذات را بدذات چون کامل شود د شنام دیراستا درا اے سعدی شیرازی بدذات کوتعلیم نہ دے کیونکہ بد ذات جب کامل ہو جائے گا تو استاد کو گالیاں دے گالعنی براکھے گا۔

حضرت مولانا مرحوم سے بے شارلوگوں نے فیض یایا، چنانچہ آ یا کے چند نامور تلامذہ کے نام پیرہیں:

حضرت علامه قاضی صاحب( کھلا بٹ)

پیر طریقت جناب قاضی محمر صدر الدین صاحب (خانقاه نقشبندیه مجددیه هری پور)

س۔ حضرت مولا نامجر فیروزالدین صاحب (درویش)

حضرت مولا نامجرعبدالغفورصاحب (وزيرآ بادي)

حضرت مولانا چیبہ پیڈ والے ( مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی کے والد

صاحب)

مولانامحردین صاحب (بدهووالے)

در علوم علم ببیئة آمده او بے نظیر ادر عروض وہم قوافی بود او شاہ کبیر هم چنیں علم مناظر ہم چنیں علم اکثر 🏿 در مجسطی فیض عالم بود آں شاہ اکبر هم چنین رمل ونجوم و کیمیاء فیض دال اسیمیا وسیمیاء وریمیا وفیض دال در علوم علم شرعی بود آل قطب زمال ا در تصوف در نصوص ودر فتوح الغیب دال در علوم علم فقه بود آل شمس جهال ادر اصول و در حدیث و بود استاذ زمال در علوم علم عضدی در فرائض فیض دال در علوم علم قرآن بود آل قطب زمال کرد رحلت از جهال فانی فانی جهال عور غشتی را ربا کرده شده جنت روال کردر حلت از جہانے فانی فانی جہاں ارس او از غور غشتی نقل کردہ در جناں علم رفت وجهل ماند وشد سیاه عالم چناں 🏿 روز درفت وشب بماندوشد سیابی آ ں چناں 🔻 طالبان وطوطیان بلبلان فیض او درفغان وگریه زاری آه رفته فیض او ایں غلط مارا تسلی ہست جاری فیض او 📗 دردو عالم فیض جاری فیض جاری فیض او یاالهی روح یائش راچناں رحمت رساں 🏿 تا که باشد دردو عالم فیض او جاری رواں 🔻 طالبان وطوطیان وبلبلان از فیض او الهردمے سیراب گشته از علوم فیض او عبد سبحان او غلام خاص وعام فيض او 🏿 دائما باشد فيوضش برسرش از فيض او

#### ضروری نوت: تحریرکرده اشعارے مندرجہذیل امور معلوم ہوتے ہیں:

موصوف کواییغ مشفق استاذ کے ساتھ بے حدمحت وعقیدت تھی۔

تمام علوم میں جناب اپنے محتر م استاذ کو یکتائے روز گار سمجھتے تھے۔

س۔ باطنی علوم میں بھی آپ بلندیا پیدرجہ پر فائز تھے۔

ا پیج محسن اور نامور استاذ کی جدائی سے قبی صدمہ ہوتا ہے جوفر ماں بردار تلا مذہ کی ۔

 حضرت مولا ناغلام نبی صاحب (گڈر پورعلامہ پکھلی مصنف حاشیہ رفع الاشتباہ بركتاب حمرالله)

٨۔ حضرت مولا ناعبدالسلام صاحب (قند ہاری)

۹ - حضرت علامة قاضى غلام محمود صاحب ابن حضرت قاضى صاحب مرحوم

ان کے علاوہ بھی آپ کے بے شارشا گرد تھے اور ہر علاقہ آپ کے تلاندہ سے بھراتھا مگر افسوس ان کے نام معلوم نہ ہو سکے ۔لہذاان ہی پراکتفا کیا جاتا ہے۔

س\_ حضرت مولا ناعبدالباقي صاحب وعثالية بيه بهي قبله والدصاحب كاستاذ تصحب دنوں والدصاحب پڑھنے ریاست مینڈھ تشریف لے گئے تھے۔ پیدھنرت وہاں مدرس ثانی تھے اور قبلہ استاذ العلماء کے ماتحت کام کرتے تھے۔ پچھ اسباق والدصاحب کے ان کے یاس تھے۔حضرت الاستاذ کے ارشاد فرمانے پر اسباق ان کے پاس رکھ لئے تھے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بینہایت صوفی منش انسان تھے۔ بیکر زہد وعبادت تھے اکثر خاموش رہتے۔ بہت کم لوگوں سے مجلس کرتے ۔اوقات تدریس کےعلاوہ احاطہ مدرسہ میں بہت کم دکھائی دیتے۔مدرسہ کے مقررہ اوقات کے مطابق آ کر پڑھانے بیٹھ جاتے۔

والدصاحب فرمايا كرتے تھے كہ مجھے پڑھاتے ہوئے كئى مقامات ميں رك جاتے اور میں خداداد ذبانت کی وجہ سے بڑے پیچیدہ اور مشکل سوالات کر بیٹھتا۔ اور اکثر بڑے یریشان ہوتے میری وجہ سے دوسرے طلبہ کوبھی سوالات کا موقعہ ل گیا تھا چونکہ وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے بعض اسباق میں نے جھوڑ دیئے تھے۔ جب حضرت الاستاذ کو علم ہوا تو فرمایا مجھے پہلے ہی علم تھا کہ وہ مہیں نہ پڑھاسکیں گے۔میرے یاس چونکہ وقت

بہت كم ہے تم نسخه كتاب ان سے مجھ ليتے اور جوسوال وخدشہ ہوتا مجھ سے آ كر يو جھ ليتے تو تمہارے لئے اچھا ہوتا۔ خبر کوئی بات نہیں جو سبق چھوڑ دیئے ہیں وہ مجھ سے پڑھ لیا کرو۔ چنانچہوہ اسباق حضرت مولا نا اوقات فرصت میں والدصاحب کو پڑھا دیا کرتے تھے۔اور ایک آ دھ کتاب مولا ناعبدالباقی صاحب سے پڑھ لیا کرتے تھے۔

والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ نوعمر ہونے کی وجہ سے میں ان کے جوہر باطن سے نا آشنا تھا۔اگر چہوہ علوم ظاہری میں خاص کمال نہیں رکھتے تھے مگران کےصاحب باطن ہونے میں کچھشک نہ تھا، کشف وکرامت کے مالک تھان سے بحث وتکرار کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان پہنچا مگراس کاعلم مجھے واپس آ جانے کے بعد ہوا۔ چنانچہ میں پھروہاں گیااور ان کو تلاش کر کے ناراضی کی معافی مانگی اوران کو بہت اچھی طرح راضی کیا۔

حضرت فرمایا کرتے تھے،اللہ تعالی ان پر رحمت برسائے بہت ہی شریف النفس، بے طبع اور فرشته سیرت انسان تھے۔اب بھی جب انہیں یاد کرتا ہوں، تو میرے اندرایک کیف وسرور پیدا ہوتا ہے،جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔

ہ۔ تھکیم برکات احمد صاحب ٹونکی عثید یہ بھی والد صاحب عثید کے استاذمحترم تھے۔ جب آپ ریاست ٹونک پڑھنے گئے اور نواب ٹونک کے مدرسہ عالیہ میں داخل ہوئے تو اس مدرسه اسلامیه کے نگران اعلیٰ جناب حکیم صاحب تھے اور والی ریاست کے خصوصی معالج بھی تھے۔ ہرروزشاہی سواری پر سوار ہو کرنواب کے پاس جاتے اوراس کی نبض دیکھتے اور کھاناوغیرہ ملاحظہ فرماتے بیہ جناب کی خصوصی ڈیوٹی تھی۔

حضرت والدصاحب جب اس مدرسه میں داخل ہوئے تو جناب حکیم صاحب سے کچھاسباق پڑھےاور ویسے بھی علمی استفادہ کیا پھر کچھ دنوں بعد وہیں بیار ہوگئے اور جناب

حکیم صاحب ہی کے زیر علاج رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ از راہ کرم آپ ہرروز مجھے بھی د کیھنے مدرسہ میں تشریف لاتے اور بڑےغور وفکر سے مجھے د کیھتے۔ا گرنسخہ میں کوئی تبدیلی کرنا ہوتی تو بیکام بھی خود کرتے۔ اتی شفقت کسی مریض پر نہ کرتے تھے جتنی کہ میرے ساتھ کرتے میرمض آپ کاحسن خلق تھا ورنہ میں اس قابل کہاں تھا یہ بھی سنتے جائے کہ پیچکیم صاحب کون تھے۔اور کتنے بلندیا یہ عالم تھے۔اس کے لئے اتناہی کہددینا کافی ہے کہ جناب تحکیم صاحب مشہوراور نامور فاضل زمانہ حضرت علامہ فضل حق صاحب خیر آبادی عظامہ خصوصی شا گرداورمولا نافضل حق رامپوری کے ساتھ استاد بھائی تھے۔تمام ہندوستان میں صرف چارخاندان خدمت علم میں مشہور ہوئے جن کوز مانہ جانتا ہے اوران کی علمی یا دگاریں آج تک ان کے فضل و کمال پرشا مدعدل ہیں۔ان جارمیں سے دوخاندان تو معقولات کے امام ہوئے ہیں۔

آ ئے آ پو ہتاؤں کہ معقولات کے کون امام ہوئے ایک تو لکھنوی خاندان تھااور دوسرا خیرآ بادی خاندان بیلوگ فلسفه ومنطق کے موجد ہوئے ہیں اوراس میں جو کمال ان کو حاصل تھا آج تک کسی کونہ ہوسکا اور منقولات میں سب سے پہلے خادم دین اور خادم حدیث رسول الشيئية حضرت شيخ اجل شيخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی تواللہ ہوئے اور دوسرا خاندان حضرت شاه ولى الله عشية كابلنديا بيرخاندان تفاير تح حتنے بھى عالم دين ہيں، خادم دین متین ہیں سب حضرت شاہ صاحب کے گھر کے خوشہ چین ہیں۔ایک بھی ایساعالم دین نہیں جس کواس گھرانہ کی شاگر دی حاصل نہ ہو۔

پیچارنا مورخاندان ہوئے کہ جن کے فیضان علم سے ساری دنیاسیراب ہوئی اوران کے جام علم سے ہرایک نے اپنی پیاس بجھائی۔ان میں خبرآ بادی خاندان کے ساتھ علامہ زماں

جناب حکیم برکات احمد قدس سره العزیز وابسته تھے۔

۵۔ حضرت مولا ناشیر بہادر مارتو نگی تیناللہ سی جماب والدصاحب کے مشفق استاذ تھے۔حضرت موصوف نے کچھاسباق ان سے پڑھے تھے۔ان کو والدصاحب کے ساتھ بے حدیپارتھااکثر آپ کے پاس آیا کرتے تھاور آپ کوساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے بیمولانا مارتو نگ کے رہنے والے تھے جو کہ پٹھانوں کا علاقہ ہے۔ برانے عالموں کی طرح نہایت سادہ وضع رکھتے تھے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔حضرت مولا نا خان بہادر مارتورنگی جوآج کل علاقہ سوات کے مشہور عالم دین اور وہاں کے بڑے مدرسہ اسلامیہ کے شخ الحدیث ہیں حضرت مولاناان کے جیاتھ افسوس کہ حضرت مولانا صاحب کے بارے زیادہ تفصیلات کا علم نه ہوسکا۔اللہ تعالی مرحوم کواپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔

جب والدبزرگوارقرب وجوار سے علم حاصل کر چکے تو زمانہ کے دستور کے مطابق ہندوستان جانے کی فکر ہوئی۔ چونکہ آپ والدہ کی آئکھوں کی ٹھنڈک اور پورے خاندان کے مرکز توجہ تھے۔اس وجہ سے اس قدر دور دراز کے سفر کو گھر والوں میں سے کوئی پیند نہ کرتا تهامگر دا دا صاحب بینالته کونکمی ذوق اس برمجبور کرتا تهابایی وجهان کی مرضی هندوستان بیهیخه کی تھی اس زمانہ میں دوجگہیں مرکز علوم تھیں اورلوگ تکمیل علم کے لئے وہاں جایا کرتے تھے ایک جگہ رام پور، دوسرا دیو بند، اب بیہ خیال پیدا ہوگیا کہ ان دونوں میں سے کس جگہ بھیجا جائے۔اس عقدہ کوحل کرنے کے لئے داداصاحب وَجُنالِيَّہ آ فمّابِز مانہ حضور قاضی صاحب آ وان شریف کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضور قبلہ قاضی صاحب سے پہلی ملاقات میں عرض کیا کہ حضور میرالڑ کا تنمیل علم کے لئے ہندوستان جانا جا ہتا ہے۔اب فر مائیے کہ کہاں جائے کیونکہ مقام دو ہیں ایک رام پور، دوسرا دیو بند۔اس کے جواب میں حضور نے

فرمایا مولوی صاحب جوجگه قریب ہو وہاں جیجو صرف اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے حضور کے ارشاد سے داداصاحب نے اُس وقت میسمجھا کد دیو بند بھیجنے کا فرمارہے ہیں ( کیونکہ میہ رام پورسے قریب ہے) چنانچہوا پس آ کر داداصاحب نے والدصاحب کودار العلوم دیوبند جھیج دیا۔ وہاں داخلہ کا امتحان شیخ الا دب والفقہ حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب لیا کرتے ، تھاورا کثر طلباءاس کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے وجہ بدکہ مولا ناامتحان لینے میں بڑی سختی کرتے تھے۔قبلہ والدصاحب بڑی دلیری سے ان کے سامنے امتحان دینے جابیٹھے اور كتاب كھول كرايك ورق عبارت براھ ڈالى اور مطلب بيان كرنے لگے۔مولانا ان كى قابلیت بھانی گئے کہنے لگے کتاب بند کردومیں نے تمہاری خداداد قابلیت کا اندازہ کرلیا تم امتحان میں اول نمبر ہو۔اس پر باقی جتنے طلبہ تھےسب جیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ مولا نا جس کا امتحان لیں اس کا تو پاس ہونا ہی مشکل ہوتا ہےتم پر خاص اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوا

قبله والدصاحب نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں مندرجہ ذیل انکشافات کئے: ا ۔ دارالعلوم میں کم از کم تین ہزارطلب رہائش پذیر تھے۔

۲۔ ہرایک علم کے لئے الگ الگ استاذ مقرر تھے اور ہرفن کے استاذ کواس فن کاشنخ کہا جاتا تھا۔مثلا فقہ پڑھانے والے کوشخ الفقہ اورادب پڑھانے والے کوشخ الا دب اورمنطق يرٌ هانے والے کو شیخ المنطق اور حدیث پرٌ هانے والے کو شیخ الحدیث کہا جاتا تھا۔

س\_ طلبه کرام کو دونوں وقت نهایت عمره کھانا دیا جاتا کہ جس کو با قاعدہ ڈاکٹر ملاحظہ کر نا۔اگر کھانے میں کسی فتم کی کوئی خرابی ہوتو اس کو پھینک دیا جا تا۔

س اگر کوئی طالب علم بیار ہوتا تو اس کے لئے طبی امداد کا انتظام تھا اور بیار کواس کے

مزاج کے مطابق غذادی جاتی۔

دارالعلوم کا نہایت اعلیٰ اورعمدہ نظام تھا اس میں کسی قشم کا کوئی شک نہ تھا،عمارت عمده، كمريشاندار، درس گامين نفيس غرضيكه جبيباايك اسلامي دارالعلوم كاانتظام مونا جايئ وبيابى اس دارالعلوم كاانتظام تھا۔

حضرت والدبزر گوارنے امتحان داخلہ کے بعد علم معانی کے کچھاسباق مولا ناعبر السميع صاحب ہے،اورمنطق کے پچھاسباق شیخ المنطق مولا نامحمدابراہیم صاحب سے شروع کئے بیان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں مولا نا انور شاہ صاحب کشمیری دار العلوم میں شخ الحدیث تھے۔حضرت والد صاحب شاہ صاحب کے درس حدیث میں بھی بھی بھی جھی جاکر شریک ہوتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب بخاری شریف پڑھاتے ہوئے نہایت مبسوط تقرير كياكرتے تھے۔ مگر مجھے اسباق كے سلسله ميں كسى سے اطمينان نہ تھا اور نہ ہى مجھے كوئي مطمئن كرسكتا تھا۔اس كى وجہ يتھى جو ميں يو چھنا جا ہتا تھااس كا كوئى جواب نہ ملتا تھا جس کی وجہ سے میری پریشانی میں اضافہ ہوجا تا تھا۔

یہ بھی میں نے والدصاحب سے سنا کہ ایک دفعہ خضر المعانی پڑھتے ہوئے میں نے اینے استاذ سے ایک عبارت کاحل یو جھاجس کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر مجھے ایک بڑے استاذ کے پاس لے گئے۔انہوں نے بڑی طویل گفتگو فرمائی مگر میرے سوال کا وہ بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکے میں جبیبا گیا تھاویسا ہی اٹھ کر آ گیا اوراس پریشانی میں دوتین دن گذر گئے آخر میں نے خود غور کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے وہ عقدہ حل ہوگیا تب کہیں جا کرمیری پریشانی رفع ہوئی۔

مولا ناابراہیم صاحب سے میں حمد اللہ پڑھتا تھا۔وہ بھی بڑی مبسوط اور طویل تقریر

کرتے تھے مگر میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے۔ جب میں نے دیکھا کہ اسباق میرے حسب منشانہیں ہوتے تو میں خودغور وفکر سے مطالعہ کرنے لگا اور طر داللباب جا کر شریک ضرور ہوجا تا مگراپی جگہ محنت خود کرنے لگاتا کہ احتیاج ہی نہ رہے۔

دارالعلوم کے باہر کچھ فاصلہ پرایک مزارتھا میں اکثر کتابیں اٹھا کروہاں چلاجا تا اور سارا دن وہیں مطالعہ کرتار ہتااور شام کے وقت واپس آتاان دنوں میرایہی شغل تھااوراسی میں دن گذارے۔دارالعلوم کے قیام کے دوران میرے ساتھ ہزاروی طلبہ میں سے چندا فراد تھے کہ جن کے نام یہ ہیں:

مولوی محمداسحاق صاحب ڈسٹر کٹ خطیب ایبٹ آباد

۲ مولوی غلام غوث صاحب ہزاروی

س\_ مولوي ولى الرحمٰن صاحب كاغاني

اوران کےعلاوہ دوسرےعلاقوں یا ملکوں کےطلبہ تھے۔

ایک دن پیرواقعه پیش آیا که میں طالب علموں میں بیٹھا ہوا تھا که مولوی اسحاق صاحب کتاب اٹھائے ہوئے مجلس میں داخل ہوئے کہ آج میں نے نورالانوار بڑھتے ہوئے اسینے استاذیر نہایت قوی سوال کیا کہ جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے اور میں نے ان کولا جواب کردیا۔ دوسراتو کوئی نہ بولا میں نے کہا اپنے اساتذہ کے بارے میں ایسی بے مودہ گفتگوتہ ہیں مناسب نہیں۔ وہ کہنے لگے میں سے کہتا ہوں اس میں کونسی قباحت ہے میں نے کہاا چھااعتراض بتاؤانہوں نے کتاب کھولی اور جس عبارت پراعتراض تھاوہ بتائی اس سے پہلے میں نے نورالانوار بھی دیکھی ہی نتھی ۔عبارے محل خدشہ بیھی کہ مصنف نورالانوار

"ان الجزاء اذا وقع مطلقا في معرض العقوبات".

سوال بیتھا کہ جزاءکومطلق کہنا ٹھیکنہیں۔ کیونکہ جزاء بما کی قید سے مقید ہے مطلق نہیں میں نے جواب عبارت اور سوال برغور کیا تو مولوی صاحب سے کہا کہ بیتمہارااعتراض نہیں۔ یہ تو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب لکھنوی کا اعتراض ہے جو کہ حاشیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں تم نے کیا کمال کیاکسی کے اعتراض کوفقل کردینا کوئی کمال کی بات نہیں کمال ہے ہے کہ تم اس کا جواب دیتے اور پھر یہ کہ تمہارا مصنف کتاب پر اعتراض نہیں بلکہ مٰدہب حنفی پر اعتراض ہے کیونکہ مصنف اصول احناف کے طور پر کلام فر مارہے ہیں اب بتاؤ کیاتم خوداس کی زدمین نہیں آتے اور پھر میں نے کہا آؤ میں تہہیں اس کا جواب دیتا ہوں چنانچے میں نے اللّٰد تعالیٰ کے فضل وکرم سے اعتراض مذکور کے تین جواب دیئے پہلا جواب قواعد نحو کی بناءیر دیا۔ دوسرا جواب اصول فقہ کے قواعد کو کمح ظ رکھتے ہوئے دیا۔ تیسرا جواب قواعد منطق کے مطابق دیااوریادگار کے طور پر تینوں جواب حاشیہ کتاب پرتحریر کردیئے جوآج بھی دارالعلوم کے کتب خانہ میں محفوظ ہوں گے۔

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ دار العلوم میں ان دنوں کسی قتم کا کوئی جھگڑااوراختلاف نہ تھامیں نے وہاں کسی سے اختلافی ونزاعی مسکنہ بیں سنا بلکہ مرتوں بعداس قتم کے اختلافات کا انکشاف ہوا، اور نہ پہلے اختلاف کا کوئی علم نہ تھا اور عدم علم کی وجہ بیتھی كەومال اس قىم كى كوئى بات نەھوتى تقى \_

والدصاحب چیرمہینے دارالعلوم میں قیام پذیررہے۔مزید کیوں ندرہے اور وہاں سے کیوں چلے آئے یہ بھی س لیجئے تا کہ واقعات کی ترتیب اور میمیل ہوجائے۔ چھ ماہ گذرنے کے بعد واقعہ پیش آیا کہ مولوی غلام غوث ہزاروی نے طلبہ میں سے چندشر پسند

افرادکواینے ساتھ ملایا اورسب نے مل کرانتظامیہ کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا۔جس کا پہلا کلتہ پیتھا کہ دارالعلوم کی انتظامیہ کوسرعام مارا پیٹا جائے اور درمیان میں جوآئے اس کی بھی بے حرمتی کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ مرعوب ہو کر ہماری حسب منشا کام کریں گے اور ہمارے کسی معاملہ میں مداخلت نہ کریں گے بالآ خرانہوں نے اپنے تیار کر دہ منصوبہ کی بناء پرایک دن سرعام دارالعلوم کے صحن میں اودھم مجایا اورا نتظامیہ پر ہلہ بول دیا اور صحن مدرسه میدان جنگ نظرا نے لگا۔ جب فتنه ونساد کی آگ ٹھنڈی ہوئی تومہتم مدرسہ کی طرف سے اس فتنہ میں حصہ لینے والے افراد کو دار العلوم سے خارج کرنے کا حکم سنایا گیا۔ مجھے بھی مکی غیرت کی وجہ سے ساتھ دینا پڑا اور ہم سب انتھے نکلے اور سیدھے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں آ گئے اور وہاں سب کی رائے تھہرنے کی ہوئی۔ چونکہ تعلیمی سال آ دھا گذر چکا تھا جواسباق شروع تھےان میں شرکت کئے بغیر کوئی حارہ نہ تھااور میں مستقل سبق پڑھنے کا خواہش مند تھا اراکین مدرسہ میری قابلیت کی وجہ سے اس پر بھی رضامند ہو گئے تھے اور میرے دینے پر بار باراصرار کرتے تھے اور اسباب آ ساکش مہیا کرنے کی تسلی دیتے تھے۔ مگر میرا دل اٹھ گیا کہیں اس خطہ میں رہنا ہی نہ جا ہتا تھا تو اس وجہ سے میں سیدھا پنجاب آگیا اورکہاں گھہرااورکس کے پاس گھہرایہ بھی سنئے۔

یہلے تو گجرات اتر کر حضرت سید کبیرالدین صاحب دریائی گجراتی کے مزاریرانوار یر حاضر ہوا دو تین دن و ہیں گھہرااور کسمیری اور گم نا می کی صورت میں وقت گذارااور پھروہاں سے تخصیل پھالیہ کے ایک گاؤں موضع انہی چلا گیا۔ وہاں ایک مشہور فاضل زمانہ بزرگ تھے ان کے پاس ٹھہر گیا اور ان سے متداول درسی کتاب میر زاہدرسالہ شروع کی مولا نا نہایت سادہ اور عام وضع رکھتے تھے نا آشنا آ دمی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا مگر بڑے پختہ عالم تھے انہیں

48 سبق کا خلاصہ بیان کرنے میں خصوصی کمال تھا میں کتاب کے تین چارورق پڑھتا تھا کہ جس کا دوتین جملوں میں خلاصہ بیان کر دیتے تھے اور الفاظ بہت سادہ اور عام فہم ہوتے تھے۔ ایک دن حضور غریب نواز حضرت قاضی صاحب آوان شریف کا ذکر چیمر گیا تو حضرت مولانانے ان کی بے حد تعریف کی اور اسی دوران فر مایا کہ ایک دفعہ ایک خستہ حال آ دمی میرے پاس آیا کہ جس کی بظاہر کوئی پہچان نہ تھی پھروہ میرے والد بزرگوار کی قبر کے یاس چلا گیا میں بھی اس کے پاس چلا گیاوہ قبر پر جاتے ہی کہنے لگا صاحب قبر بڑے اچھے حال میں ہے کوئی باوقار آ دمی معلوم ہوتا ہے اور قبر میں نہایت آ رام وچین سے جلوہ فرما ہے میں نے کہا تہ ہیں کیسے معلوم ہوا اس نے بتایا کہ میں حضور قاضی صاحب و اللہ کا نیاز مند ہوں اور ان کے نیاز مندوں کواس قتم کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں کیونکہ حضور قاضی صاحب آ فتاب ولايت اوراصحاب مشامده ميس سے بيں مولانان فرماياس ككام سے مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے کہا کیا جولوگ بھی وہاں جاتے ہیں ان کو پیکمال حاصل ہوجا تا ہے فر مایا ہاں یہ کمال ان کے مریدوں کوضر ورحاصل ہے پھر میں خود حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور پیوش کی کہ حضور کیا مردے باتیں کر سکتے ہیں اوران سے کوئی مم كلام موسكتا بفرمايا ايساموسكتا بے پھرآپ نے اپنے ہاتھ سے ایک رفعہ كاغذ يرايك سوال عربی میں تحریر فر مایا اور مجھے حضرت پیرکنگر صاحب (بیاعوان شریف اورحل کے گاؤں کے درمیان ایک مشہور مزار ہے اور حضور نے ہی فرمایا کہ صاحب قبرولی ہوئے ہیں ) کے مزاریر جانے کا حکم دیا اور فرمایا پیر قعه ساتھ لے جاؤاور مزار پرر کھکرا کیک طرف کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو جانا پھر کچھ دہر بعد جا کر رقعہ اٹھالینا اس سوال کا جواب صاحب مزار خود دیں گے میں اگرچهموجیرت تھامگرحسب ارشاد چلا گیااوررقعہ قبریرر کھ کر کچھ دور کھڑا ہو گیا بھر جب کچھ دیر

کے بعدر قعہا ٹھانے گیا تو کیا دیکھا کہ سرخ رنگ کہ جس میں کسی چیکدار سنہری چیز کی ملاوٹ بھی ہے اس سے جواب نہایت خوشخط کھا ہوا کہ جس کود مکھ کرمیری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی پھر جب اس کو لے کر حضرت کے پاس آیا تو فر مایا کہ اب تسلی ہوئی کے نہیں میں نے عرض کیا حضور جب مشاہدہ ہو جائے تو پھرتسلی نہ ہواس چیشم دید واقعہ کے بعدان باتوں کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔

**نوٹ**: راقم الحروف سیف الرحمٰن ہزاروی کہتا ہے مجھے اچھی طرح یادنہیں کہ یہ واقعہ حضرت مولا نا کے ساتھ پیش آیایاس آنے والے اجنبی آ دمی کو پیش آیاان دونوں میں سے ایک کا تعین نسیان کی وجہ سے مشکل ہوگیا۔ بہر حال اصل واقعہ میں نے والد بزرگوار سے ضرورسناہےاس میں کوئی شک نہیں۔

مولا ناصاحب انہی والے یا کباز اور زہدوعبادت میں متاز شخصیت کے مالک تصاور احتیاط وتقوی وورع میں ہے مثال تھے۔ میں نے والدصاحب سے سنا کہ ایک دفعہ اپنے کھیت میں یڑھا رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھیت کو یانی حچھوڑ رکھا تھا۔ دریں اثناء کوئی طالب العلم پیٹاب کے لئے اٹھا اور اس نے فراغت کے بعد دیکھا کہ یانی سے ایک حصہ زمین کا سیراب ہوگیا ہے تو اس نے معمولی کام سمجھ کریانی کارخ دوسرے حصہ کی طرف موڑ دیا۔ جب مولانا گئے توبید کھے کرفر مایا یہ کام کس نے کیا ہے۔اس نے عرض کیا میں نے کیا ہے فر مایا تم یڑھنے کے لئے گھرسے نکلے ہو یامیرا کام کرنے آئے ہواور میں نے کئی بارتہ ہیں کام کرنے سے روکا ہے مگرتم پھر بھی بازنہیں آتے۔اس کھیت میں گندم تھی جب گندم کاٹنے کاوفت آیا تواس تمام جگه گندم کوخیرات کردیا اوراسے اپنے استعمال میں نہ لائے بیہ حضرت مولا ناکے کمال احتیاط اور تقوی کی روش دلیل ہے دوسرے اساتذہ کی طرح حضرت مولا ناکو

بھی والدصاحب سے بے حدییارتھااورانہیں بڑے ثوق اورمحنت سے پڑھایا کرتے تھاور فرمایا کرتے تھے کہ میں لائق تلامذہ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں۔حقیقت میں یہی استاذ کے اصل جانشین ہوتے ہیں۔

کچھ مدت رہنے کے بعد گھر سے بکثر ت خطوط آنے لگے کہ جن میں اس بات برزورتھا کہ بہت جلدگھر آئےجس کی وجہ سے والدصاحب گھر چلے ائے۔

9۔ حضرت مولا ناحمیدالدین صاحب عث پرزگ مانسہرہ کے رہنے والے تھے والد صاحب ان سے پڑھتے رہے ان کے حلقہ درس میں سینکڑوں طلباء دور دراز سے آ کرشریک ہوتے مگر کھانے کا کوئی خاص انتظام نہ تھااس کے باوجود شائقین علم بکثرت ہوتے۔اس کی وجہ پتھی کہ حضرت مولا ناعلم کےایک بحرنا پید کنار تھےاوران کےعلم فضل کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔

حضرت مولانا میں پیخصوصی کمال تھا کہ بلا مطالعہ ہر کتاب پڑھاتے تھے اور جو بھی کتاب (اگرچہ زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو) سامنے رکھ دی جائے بلاجھجک اسے پڑھانا شروع كردية بيكمال بهت ہى كم لوگوں ميں پاياجا تاہے مگر الله تعالى نے حضرت مولا نا كواس كمال سے نوازا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ اسی کمال کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور آپ بہت بڑے ذہین تھے اس دولت سے بھی وافر حصہ پایا تھا کہتے ہیں حضرت مولا نا بے حد بردبار تھے آپ کو بالکل غصہ نہ آتا تھا ایک خطیب صاحب آپ کو برسر عام کچھ عرصہ گالیاں دیتے رہے مگرمولانااس بات کی مطلق پرواہ نہ کرتے تھے۔اورا کثر نماز جمعہان کے پیچھے جا کر پڑھتے آپ کے شاگر دعرض کرتے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں مگر آپ پھران کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے علم کی وجہ سے

انہیں کچھنہیں کہتااوراسی وجہ سےنمازیڑھتا ہوں جبخطیب صاحب کواس بات کاعلم ہوتا تو پھر گالیاں دیتے غرضیکہ وہ ہمیشہ خرافات بکتے رہتے مگر مولا ناان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے۔ایسے لوگ مقترائے قوم میننے کے قابل ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحمت کی ہارش نازل فرمائے۔

حضرت مولا نامحم خليل صاحب محدث ہزاروی عثيبة بيد بزرگ قبله والدصاحب کے حقیقی چیا اور مُسر بھی تھے والد صاحب عِناللہ نے ان سے حدیث کی کتابیں اور تفسیریں ی<sup>ا</sup>هی تھیں یہ بزرگ فن حدیث اورتفسیر میں بے حدمہارت رکھتے تھے کتب حدیث کا اکثر حصهان کوزبانی یا درتھااور بے شارتفسیری نکات بھی از برتھے کہتے ہیں کہ تفسیرروح البیان ان کو زبانی یا دھی جو کہ بڑی ضخیم آٹھ جلدوں میں ہے۔ پڑھاتے وقت کتاب نہیں رکھتے تھے بلکہ طلبہ کے ساتھ ساتھ زبانی عبارت سے پڑھتے جاتے۔

فقیہ العصر حضرت مولا نامحمہ مظہر جمیل صاحب وَثالِیّہ سے عمر میں چھوٹے تھے زہد وعبادت اورتقویٰ اورورع میں بےنظیر تھے، ہرونت ذکر فکر میں مشغول رہتے لوگوں ہے کم میل وملاپ رکھتے۔ بلا ناغہ محیلی رات اٹھ کرعبادت کرتے ہر روز دس یارے قر آن مجید یڑھتے۔ ہرمہینۂ سنت کے مطابق کچھروزے رکھتے اکثر قرب وجوار کے پہاڑوں میں جاکر عبادت الہی کرتے۔ساتھ کچھ عمولی توشہ لے جاتے پھراسی پرونت گزارتے کہتے ہیں کہ آپ بیکرحسن و جمال اور بہت جمیل وخوبصورت تھے جوآپ کودیکھامحو حیرت ہوکر سجان اللہ کہد دیتا۔ چہرہ کی چیک ودمک اور قدرتی رعب کی وجہ سے کوئی آئکھاٹھا کر دیکھنہیں سکتا تھا۔ بڑے ہنس مُکھ تھے اکثرمسکراتے رہتے۔ بہت کم غصہ آتا تھا اور اگرغصہ آجائے تو پھر دیر سے ٹھنڈا ہوتا تھا بے حد فیاض اور مجسمہ جود وسخا تھے۔ بڑے مہمان نواز تھے۔مہمان آنے پر

بہت خوش ہوتے اوران کی بڑی تواضع کرتے۔ ہرآنے والے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے۔رشتہ داروں کے ساتھ بے عد ہمدردی اور حسن سلوک کرتے تھے۔آپ کی یانچ بہنیں اور ہرایک کی اولا دبھی تھی ان سب سے بے حدیبار ومحبت کرتے تھے گئ کئی دن ان کو گھر لا کر رکھتے اور ہرطرح ان کی خدمت کرتے اور پھران کوخود جا کرگھر پہنچاتے۔ ہمیشہ آپ کا یہی دستورر ہاہر معاملہ میں ان سے مشورہ کرتے اور پھران کی رائے کے مطابق عمل کرتے آپ پیکرشرم وحیاتھے۔گھر میں اونچی بات کرنا بھی پیند نہ کرتے تھے اور نہ ہی گھر میں زیادہ دہر تظہرتے صرف کھانا کھانے آتے پارات کوآتے اورا کثر اوقات مسجد میں پڑھتے پڑھاتے گذارتے یا کچھوفت کام کے لئے اپنے کنوئیں پر چلے جاتے اورخودا پنا کام کرتے اس میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے آپ پرتصوف اور روحانیت کا زیادہ غلبہتھا جوانی کے زمانہ میں ایک دفعہ گھرسے ناراض ہوکر چلے گئے اور مدتوں گم نام رہے۔ کہتے ہیں بارہ سال گم رہے آ پ کے بعد والدین بے حدیریثان ہو گئے اور ہمیشہ ان کو یاد کر کے زار وزار روتے والدہ یہ دعا مانگتی کہ یا اللہ ایک دفعہ بیٹا ملا دے کر میں ان آئکھوں سے دیکھلوں پھر دنیا سے اٹھالینا کیونکہ جانا یہاں سے تو ضرور ہے کہتے ہیں والدہ کوان کے ساتھ بے حدییار تھا جب بیگم ہوگئے تو وہ روتے روتے بیار ہوگئیں بہنیں فراق میں ہمیشہ روتیں اورا کثر کھانا چھوڑ دیتیں اور بھائی کے آنے کی نذریں مانتیں غرضیکہ گھر والے قلق واضطراب کی زندگی گذاررہے

ادھر حضرت موصوف گھر سے نکلنے کے بعد بنگال (مشرقی یا کستان) چلے گئے وہیں ایک نواب کے پاس مظہر ہے کچھ دنوں کے بعداس کی لڑکی سے عقد نکاح ہو گیا۔ آرام اورآ سائش سے رہنے سہنے لگے۔ایام زندگی میں کوئی غم نہ تھا، بڑی خوشحال زندگی بسر کررہے

تھے کہ اچانک گھروالوں کا خیال دامن گیر ہوا اور عجیب وغریب خواب آنے لگے اور ایک دم طبیعت اچاٹ ہوگئی اور دل اداس ہو گیا اور ہر وفت گھر کا خیال دل میں چٹکیاں لینے لگا ایک دن کہیں باہر سے گھر آ رہے تھے کہ اچا نک اپنی بیوی صاحبہ کو دروازے میں کھڑ او یکھا تواس سے دل میں شدید نفرت پیدا ہوگئ دوسرے روز صبح سویرے اٹھتے ہی کسی کواطلاع دیئے بغیر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور عازم وطن ہو گئے جباینے گاؤں پہنچے تو نصف رات گذر چکی تھی گھر کے صحن میں دیوار بھاند کر داخل ہوئے بھر مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا گھر والے آپ کو بھول کیے تھے وہ حضرت کی زندگی سے ناامید ہو کیے تھے اپنے خیال میں آپ کومردوں میں شار کر چکے تھے جب آپ نے دروازہ پر دستک دی اور آ واز بھی دی تو گھر والوں نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا اور پھر دیریتک مدنوں کے بچھڑے ہوئے مسافر کے گلے لگ کر روتے رہے۔تھوڑی دہر کے لئے گھر ماتم خانہ نظر آنے لگا۔ پھرسب نے آپ سے حالات سفریوچھاور پھرضبح ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکریہ میں صدقات بانٹے گئے اور پروردگارعالم کے آستانے پرشکر کے سجدے بجالائے گئے کہتے ہیں کہ حضرت کے آنے کے کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ پورا

پھر کچھ عرصہ گذرنے کے بعد گھر والول نے آپ کی شادی کا انتظام کیا۔اس سلسله میں کافی کوشش کی گئی آخر گوجرہ علاقہ تربیلا کے مشہور اور متندعالم دین حضرت مولانا محموزر صاحب عثید کی صاحبزادی سے آپ کی شادی ہوگئی کھ مدت بعد آپ نے دوسری شادی ڈھینڈہ سے کی کہتے ہیں آپ کی دوسری بیوی سے بھی کچھاولا دہوئی مگراس بیوی کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور اولا دبھی زندہ نہ رہی۔

پہلی ہوی سے سات لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ چارلڑ کے تو بجین میں ہی وفات یا گئے کہتے ہیں ایک لڑ کا چاریائی سے گرتے ہی مرگیا۔ دوسرا ایک دن حضرت موصوف کے پاس کھڑا تھا اور آپ کہیں باہر (غالبًا ہمشیرہ کو لینے موضع بھیڈیاں جارہے تھے) کہاس کو بہلانے کی غرض ہے آلو بخارے دیئے ایک اس نے منہ میں ڈالا جو گلے میں ا ٹک گیااوراس بے جارے کی جان نکل گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ ایک لمحہ میں شادی ماتم میں بدل گئی جوابھی ہنس رہے تھے وہی اب روتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک تھوڑے سے وقت میں بنے ہوئے پروگرام میں انقلاب آگیا۔ بزرگو۔ دوستواسی سے ما لك الملك كي بيجيان ہوتی ہے۔ جناب على وَاللّٰهُ نَهُ كَيا خوب فرمايا:

> "عرفت ربى بفسخ العزائم". ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے بروردگارکو پہنچانا۔

مطلب بیرکہ میں سمجھ گیا کہ جوانسانی ارادوں پر قابور کھتا ہے وہی خدا ہے اور وہی سب کا حاجت روا ہے۔حضرت موصوف کے دوسرے دولڑ کے بھی کسی معمولی حادثے کا شکار ہوکر دنیا ہے چل بسے۔ باقی تین لڑ کے رہ گئے بس یہی گھر والوں کی امیدوں کا سہارا تھاب سنئےان بے جاروں کے ساتھ کیا ہوا۔

کہتے ہیں یہ نتینوں بڑے خوبصورت اور پیکرحسن و جمال تھے جس گلی سے گذرتے تھے۔لوگ ان کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے اورایک دوسرے سے یو چھتے یہ کس کے فرزند ہیں اور سمجھدار دیکھتے ہی ماشاءاللہ پڑھتے۔اُف تقدیر نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ جب سرحد جوانی میں داخل ہوئے تو نتیوں اچا نک مرض چچک میں مبتلا ہو گئے اوران کی اکلوتی بہن ان کے ساتھ ہی بیار ہوئی اور سب کا مرض دن بدن بڑھتا گیا:

مرض بره هتا گيا جون جون دواكي

آ خرصرف ایک ہفتہ میں یہ تینوں دنیا سے چل بسے اور ہمشیرہ صحت یاب ہوگئی۔ جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ سارا گھر خالی ہوچکا ہے اور اس کے ناز واداوالے بھائی عدم کوروانہ ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا صبر واستقامت کے پہاڑ تھا تنا عظیم صدمہ آنے کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں ذرالغزش تک نہ آئی اوراتنے بڑے حادثہ کوخندہ ببیثانی سے برداشت کیا اوراس حالت میں بھی کوئی حرف شکایت زبان سے نہ نکلا اور آج تک لوگ بیان کرتے ہیں کہ جتنے صابر حضرت مولا نا تھے اتنا صابر کسی کونہ د يكها كيا ـ يون معلوم موتاتها كه آب يركوئي صدمه پيش آيا بي نهيس ـ صبر واستقلال الله تعالى کے عظیم عطیات میں سے ایک نا در عطیہ ہے۔ بہت تھوڑ بے لوگوں میں یہ وصف یایا جاتا ہے۔ مگر حضرت موصوف میں بینا در وصف بدرجہ کمال موجود تھا اگر آپ کوصبر واستقامت کا معدن کہا جائے تو بجاہے۔

حضرت موصوف کے گھر میں صرف ایک لڑکی رہ گئی جوسب کی آئکھوں کی ٹھنڈک تھی اور سارے گھر والوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں یہی ان کے لئے راحت جان تھی کچھ دنوں کے بعد حضرت مولا نانے اپنی لڑکی کا عقد اپنے بھتیج حضرت علامہ قاضی صاحب سے کردیا اور بیاس کئے کیا کہ دونوں گھروں میں پھوٹ پیدا نہ ہواور دونوں آ رام سے زندگی بسر كرسكين اور پھرآپ نے حرمين الشريفين كا سفر كا ارادہ كرليا۔ چنانچير حج كےموقعہ يرتيار ہوگئے۔ جب لوگ آپ کورخصت کرنے کے لئے جمع ہوئے توسب آبدیدہ ہوکرعرض کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر وعافیت واپس لائے۔حضرت مولا نافر ماتے بید دعانہ کرو بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہیں موت دے اور اسی یاک زمین پرسلامتی ایمان سے میرا

خاتمہ ہو چنانچہ لوگوں سے الوداع کے وقت موصوف نے یہی دعا مانگی پھر آپ رخصت ہو گئے چروہاں کیا ہوا یہ بھی سن لیجئے تا کہ واقعات کی تکمیل ہوجائے۔

حضرت مولا نا حالت احرام میں خدا کے گھر داخل ہوئے اور پھراحسن طریق سے مناسک مج ادا کئے ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے اور یہ جمعہ کا دن تھا اثنائے طواف میں علاقہ تربیلا کی ایک عورت نے آپ کود کھے کر پہچان لیا۔ (بیعورت اپنے شوہر کے ساتھ وہیں قیام پذیرتھی ) پھرعورت جلدی ہے گھر آئی اور خاوند سے کہا کہ آج میں نے اپنے وطن کے نامور عالم دین کودیکھا جو کہ ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور میں ان کی دعوت کرنا جیا ہتی ہوں لہذاتم جلدی سے کیڑے بدلواورو ہیں کعبۃ اللہ میں جا کرنماز جمعہادا کرواورنمازیڑھنے کے بعد حضرت مولا نا کواینے ساتھ لے آؤیہاں انہیں ایک دودن تھہرائیں گے اوران کی حسب منشاء خدمت کر کے اپنے اللہ کوراضی کریں گے چنانچہ اس عورت کا خاوند بہت جلدی سے بیت الله شریف میں داخل ہوا چراس نے باقی لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ اداکی چرنماز یڑھ لینے کے بعد حضرت مولانا کی تلاش میں ادھرادھر گھو منے لگا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ آ رہاہے اور بکٹرت اس کے ساتھ لوگ ہیں اس نے حیران ہوکر یو چھا یہ کس کا جنازہ ہے۔لوگوں نے کہا ہزارہ کے ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے بیان کا جنازہ ہے جب بتانے والوں نے بیہ بتایا تو یو چھنے والامحو جیرت ہو گیا اور کف افسوس ملنے لگا۔ کاش میں زندگی میں حضرت کی زیارت کر لیتااوران کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ آ جاتا تو کتنااچھا ہوتا مگر آ ہ بقشمتی ہے میں بیدولت نہ پاسکا پھراس نے بھی حضرت کی نماز جنازہ پڑھی پھرآ ہوزاری کرتا ہوا گھر گیااورساراما جراا بنی بیوی کو کہہ سنایا وہ بھی سن کر دنگ رہ گئی کہنے گئی قریباً دس بجے میں نے ان کوطواف کرتے ہوئے دیکھا تھا اورا سوقت بظاہر آپ کوکوئی تکلیف نتھی پھروہ عورت

زارزاررونے گی اور آپ کی خدمت نہ کر سکنے کا افسوس کرنے گی اور آپ کی عجیب وغریب موت یر ہرایک کو تعجب ہوا دراصل حضرت مولانا کی یروردگار عالم نے دعاس لی کیونکہ آپ کی دلی تمنا یہی تھی جب لوگ نماز جنازہ پڑھ چکے تو آپ کو مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت معلیٰ میں سپر دخاک کیا گیا۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

آپ کتنے خوش قسمت تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہمیشہ کے لئے اپنے گھر میں سلادیااورخاک مکہ (کہ جس کوقر آن نے بلدامین کہاہے) کوآپ کے مدفن کے لئے منتخب فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جاتے وقت علاقہ تربیلا کا کوئی آ دمی آپ کے ساتھ تھا وہاں بھی وہی آپ کے ساتھ اور آخری وقت بھی وہی آپ کے پاس تھا آپ نے آخری وقت سارا سامان اس کے حوالہ کیا اور کچھ سونے کے بونڈ بھی اس کو دیئے اور بیہ وصیت فر مائی کہ میری کچھ چیزیں یہیں تقسیم کردینااور باقی سامان اور یونڈ جب وطن جانا تو میرے بھینچے کے حوالے کردینااور میری موت کی بھی اسے اطلاع دے دینا۔ بڑی شختی ہے آپ نے ان باتوں کی اس کوتا کید فرمائی نیز فرمایا که اگر تو نے ایسانه کیا تو بروز قیامت تو میرا چور ہوگا اس نے وصیت یوری كرنے كا وعدہ كياميرے (ليعني سيف الرحمٰن ) كے قبلہ والدصاحب فر مايا كرتے تھے كہ جب وہ آ دمی واپس گھر آیا تواس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اطلاع ہوگئ تھی ۔ مگر ہم مزیرتسلی کے لئے اس کی آ مد کے منتظر تھے۔ ہرروز اس کا انتظار کرتے آ خروہ کئی دن گذارنے کے بعد میرے پاس آیا پھراس نے سامان اور پونڈ میرے والے کئے۔ جب میں نے پونڈ شار کئے تو کم تھے۔ یوںمعلوم ہوتا تھا کہ کچھ یونڈاس نے خو در کھ لئے میں نے کہایہ یور نے ہیں۔ کاغذ میں جتنی تعدادلکھی ہوئی ہے اس کے مطابق نہیں بتا ؤباقی یونڈ کہاں ہیں۔ جب میں نے بار باراصرار کیا تو کہنے لگاراستہ میں بدوؤں نے مجھ سے چھین لئے ہیں۔اگر میں نہ دیتا

تو جان کا خطرہ تھا بایں وجہ کچھ میں نے ان کو دیدئے اور ان سے جان بچائی۔ مگریہاس کا جھوٹ تھا چنانچے میں نے کہا کیا تواس بات پرقتم کھاسکتا ہے۔کہ ایسا ہی ہوا۔اس سے وہ کچھ پھيکا پڑ گيا۔ آخر ميں نے کہا۔ لوس اگريہ پونڈ بھي تم مجھے نہ دیتے تو کوئي پرواہ نہ تھی۔ جب چيا مرحوم ہی مجھے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ۔ تو اگرتمام یونڈمل جاتے توکس کام کے تھے۔ گرافسوس تو صرف اس بات کا ہے کہتم نے ان کی وصیت یوری نہ کی۔ کاش مال کے لا کچ میں تم ایبا نہ کرتے۔ تو کیا اچھا ہوتا اچھا کوئی بات نہیں میرے حضرت کو ہمیشہ دعامیں یاد کرنا۔ان کائم پرحق ہے اس حق کونہ بھولنا۔اللہ تعالی مرحوم پررحمتوں کی بارش برسائے آمین۔ پھروہ بعد بخوشی مجھ سے رخصت ہوکر چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کوحضرت کی وفات کی اطلاع دی۔وہ سب آ گئے ان کے علاوہ اور بھی جوسنتا میرے پاس دعا کے لیے آتا کئی دنوں تک پیسلسلہ جاری رہا۔اوران ہی دنوں میں نے حضرت مرحوم کے ایصال ثواب کی خاطر خیرات کی۔ جوسب لوگوں نے کھائی۔ حضرت کی بہنیں اور بھانج بھانجیاں رونے لگے۔ اور کہنے لگے آج ہماری آ مدور فت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔اب ہم کس کے پاس آیا کریں گے۔تو میں نے سب کو بٹھا کر مؤدبانہ عرض کی۔ کہ میں چیا مرحوم کے مقام کوتو نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہان کی طرح تمہاری خدمت کرسکتا ہوں ۔ مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری دم تک میں تمہارا خادم ہی رہوں گا۔اورکسی کام میں تم سے سرتانی نہ کروں گا۔اور آج کے بعد تمہارا آنا جانا میرے ہی گھر ہوگا۔اور بہوہی گھرہے کہ جس میں حضرت مرحوم مجھے بٹھا کر گئے ہیں۔ میں نے اپنے والدېزرگوار کې جگه چھوڑ دي اور چيا مرحوم کې جگه رہنا اختيار کيا۔ پيسب کچھائن کې خوشنودي کے لیے کیا ہے۔اور میں تہہیں بھی ان کی رضا جوئی کے لیےانشاءاللہ خوش رکھوں گا۔ جب

میری بیرباتیں سب نے سنیں تو ہر طرف سے شاباش کی صدائیں آنے لگیں اور پھر سب نے میرے حق میں دعا خیر فر مائی۔اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کے سارے بزرگوں کی ہمت اور طاقت تجھے عطا کرے کیونکہ ابتم ہی ان سب کے مسندنشین ہو۔اور پھراس کے بعد میں نے اپنی تمام عمران کی خدمت کرنے میں گزار دی ہے۔اور ہر معاملہ میں ان کوخوش

(۱۰) حاذق الحكماء حضرت مولانا قاضى عبدالقيوم صاحب وعشائلة بيه بزرگ بهي والد صاحب کے اساتذہ کرام میں سے تھے۔اوران کے گھر والدصاحب کی پھوپھی صاحبہ تھی۔ میں نے والدصاحب سے سنا کہ میں نے قطبی اور میر قطبی کے پچھ سبق مولا ناسے پڑھے تھے کہ اچا تکہ ایک دن کتابیں لے کران کے پاس جابیٹھا۔ تو وہیں حضرت مولانا مجھے بڑھانے لگ گئے۔ بیان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں میں نہ کسی مولوی سے پڑھنا پیند کرتا تھااور نہ ہی مجھے ہر عالم پڑھاسکتا تھا۔مولانا کی اس جرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ آ پاچھے عالم ہیں ورنہاس وقت حالت بیتھی کہ میں جس عالم کےسامنے کتاب کھولتا وہ کا نینے لگ جاتا۔ حضرت مولانا کے معلومات وسیع تھے۔طبیعت آپ کی سادہ تھی اور بھولے بھالے آ دمی تھے۔زیادہ چست مزاج نہ تھے۔ بلکہ ڈھیلا مزاج رکتھے تھے مزاج میں بے حد خمل تھا۔ چڑ چڑا ین بالکل نہ تھا۔ وجیہ اور بروقار شخصیت کے مالک تھے۔ جب بات کرتے تو آ ہستہ اور ٹھم کر کرتے۔اور چلتے وقت آ ہستہ آ ہستہ چلتے انکوغصہ بہت کم آتا تھا۔میرے ساتھ بےحدیپار کرتے تھے۔فرمایا کرتے تھے کہ جوکام بھی ہو مجھے بتایا کرو۔طب بونانی کے بادشاہ تھے۔ اس میں جو کمال آپ کو حاصل تھا۔ وہ بہت کم کسی میں دیکھا گیا ہے۔

آپ کے زمانہ میں ایک ہندوڈ اکٹر ہری پور میں پریکٹس کرتا تھا۔ مگراس کے پاس

کوئی نہ جاتا تھا۔وہ اکثر حضرت کے پاس آتا اورا پنے روز گار کی شکایت کرتا۔اورعرض کرتا کہ آپ لوگوں کو میرے یاس بھیجا کریں۔اور میری تشہیر کیا کریں۔تو آپ اس کو جواب دیتے کہ تیرے یاس مریض جا کر کیا کریں گے۔تشخیص امراض کا تو تجھے کوئی علم نہیں ہاں البنة توچير بھاڑ کا کام کرسکتا ہے۔اگراس قتم کا کوئی مریض آیا تو بھیجے دیا کروں گا۔مگریا درکھنا کسی کاعلاج نه کرنااس کی تمهیس کوئی سمجرنہیں خواہ مخواہ کسی کی جان ضائع کر دوگے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کوطب میں کتنا کمال حاصل تھا۔موصوف شاہی تھیم تھے۔ بڑے بڑے رئیس اور راجے آپ کو ڈولی میں بٹھا کر لے جاتے اور بڑی خطرناک اور ہوش رہا بیار یوں کا آپ فراخ دلی سے علاج کرتے ۔ اور آپ کے علاج سے ہزاروں مریض شفایاب ہوتے۔

کہتے ہیں ایک دفعہ راجہ کشمیر نے آپ کو بلایا۔ جب آپ اس کے یاس گئے تو اس نے بتایا کہ مجھے کثرت پیشاب کی تکلیف ہے۔ ہزاروں علاج کرنے کے باوجود کوئی آرام نہیں آیا۔اس کی عادت تھی کہ جس مرض میں خود مبتلا ہوتااس مرض کے پینکٹر وں مریض اینے یاس رکھتا۔ کوئی بھی تحکیم اس کو دوا دیتا۔ تو پہلے وہ ان کواستعال کراتا اگر فائدہ ہوتا تو خود استعال کرتا۔اس کے اس دستور کے مطابق کثرت پیشاب کے سینکڑوں مریض اس کے یاس مظہرے ہوئے تھے۔حضرت قاضی صاحب جب اس کی کیفیت معلوم کر چکے تو فرمایا میرے پاس صرف ایک خوراک دوائی اس مرض کے لیے ہے۔ جو کہ اکسیراعظم ہے۔ صرف ایک خوراک دے دیناازالہ مرض کے لیے کافی ہے۔ بہتر ہے کہتم خوداسے استعال کرو۔ تا که اس مرض سے نجات ہو۔ وہ کہنے لگا پہلے فلال شخص کواستعال کراؤ۔ پھر میں کروں گا۔ فر ما یا صرف ایک خوراک ہے اور تو ہے ہی نہیں۔اگر اس کودے دی تویقیناً وہ احیما ہو جائے

گا۔ گر پھرتمہارا کیا ہوگا۔ دواتو تین چارمہینے کے بعد تیار ہوگی۔ کیونکہ جس بوٹی سے تیار ہوتی ہے ابھی وہ بوٹی ہی پیدانہیں ہوئی اورتم ایک ہفتہ تک مرجاؤ گئے ۔لہذاا بنی جان پررحم کر کے خود استعال کرو۔ اس قدر سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانا۔ آخر جناب قاضی صاحب نے دوا مذکوراس کے بتائے ہوئے مریض کو کھلا دی۔ کہتے ہیں اسے رات میں کئی برتن بیشاب آتا تھا۔ مگروہ صرف ایک خوراک استعال کرنے سے صبح تکٹھیک ہو گیا۔اوراس کی تمام تکلیف رفع ہوگئی جب راجہ کشمیرکواس کی صحت کاعلم ہوا۔ تو حضرت قاضی صاحب سے کہنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے بھی وہی دوائی دو۔فر مایا وہ توایک ہی خوراک تھی۔جو تیرے کہنے برمریض کو کھلا دی۔اب وہ تو اچھا ہو گیا اور تیری خیرنہیں۔ کیونکہ مزید دوامیرے پاس ہے نہیں اوراس کے بنانے کا موسم بھی نہیں ۔اب تو موت کے لیے تیار ہوجا۔ تو حضرت کی یہ بات س کروہ کف افسوس ملنے لگا۔ اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ چنانچے حضرت قاضی صاحب کے بتائے ہوئے وقت کےمطابق وہ ہندوراجہ ہفتہ کے بعدمر گیا۔اس واقعہ سے جناب قاضی صاحب کے اس کمال پرروشنی پڑتی ہے۔اور بیا ندازہ ہوتا ہے۔کہ آپ کوطب قدیم میں کتنی مہارت تھی۔اورآ پ کس قدرلائق تھے۔

مجھے موضع جاگل والے جناب حافظ سیدایوب صاحب نے یہ بتایا کہ جناب قاضی صاحب ڈھینڈہ والے میرے والدصاحب کے گہرے دوست تھے۔ جب میرے والد صاحب انہیں ملنے ڈھینڈہ جاتے تو انہیں رخصت کرنے حضرت قاضی صاحب ان کے ساتھ جاگل آتے۔ بلکہ گھر چھوڑ کر جاتے ۔اس قدر دونوں کا آپس میں پیارتھا۔ایک دفعہ میرے والد بھار ہو گئے میں حضرت کے یاس گیا۔اور بھاری کی کیفیت بتائی۔فرمایا میں جاکر انہیں دیکھ کر دوائی دیتا ۔ مگر میں کھانا کھا چکا ہوں ۔ ابنہیں جاسکتا۔

جناب حافظ صاحب نے بتایا کہان کی عادت تھی کہروٹی کھالنے کے بعد کچھ دہر آرام کرتے تھے۔ کہیں ادھرادھ نہیں جاتے تھے۔ تو اس وقت خود تو نہ آئے۔البتہ علامات معلوم کر کے دوائی دے دی۔ جب آ کر والدصاحب کو دوائی کھلائی والدصاحب نے رات آرام سے گذاری۔اور دوسرے روزٹھیک ہوگئے۔ جب قاضی صاحب آئے توان کو ہیٹھا ہوا د کھے کر بہت خوش ہوئے ۔موصوف کے یاس بے شارلوگ آیا کرتے تھے اگرزندگی ہوتی تو جس کوآپ دوادے دیتے اللہ تعالیٰ اس کوشفادے دیتا۔

ضروری نوت: اورجن بزرگ لوگول کا تذکره کیا گیا ہے۔ ییسب مارے والد بزرگوار حضرت قاضی محمرعبدالسجان صاحب کے اساتذہ تھے۔ان سب سے ہمارے والد صاحب نے علم حاصل کیااور کماحقہ،ان بزرگوں سےاستفادہ کیا۔

وه مقامات جہاں حصول علم کے لیے حضرت قاضی صاحب تشریف لے گئے:

۲۔ یڈھانہ ا۔ کانڈل ۳۔ ہیل گرہان <sup>م</sup>م۔ غورغشی ۵۔ موضع انہی ۲۔ دیوبند ے۔ سہارن پور ۸۔ ریاست مینڈو ۱۰ مانسهره ٩۔ ریاست ٹونک ا۔ گجرات اا۔ ڈھینڈہ

#### اسا تذاه کرام کے خصوصی اوصاف و کمالات:

ا۔ حضرت مولا نامحم مظہر جمیل صاحب مرحوم ۔ان کوعلم فقہ میں کمال ملکہ تھاان کے ياس بليضے سے آ دمی فقیہ ہوجا تا تھا۔ بدرجه كمال متصف تتھ۔

۱۰۔ حضرت مولا نامجم خلیل صاحب محدث ہزاروی۔ان کوتفسیر و حدیث میں کمال حاصل تھا۔ یہاینے دور کے مانے ہوئے محدث ومفسر تھے۔ یہ بزرگ حضرت مولا نااحمد حسن صاحب کا نپوری عیایہ کے شاگر دیتھے۔حضرت نے ان سے حدیث بیٹھی تھی۔ اا۔ جناب قاضی عبدالقیوم صاحب ہزاروی۔ان کوطب یونانی میں کمال حاصل تھا۔

آج تک اس فن میں زمانہ آپ کی نظیر پیش نہیں کرسکا۔ آپ اس فن کے مانے ہوئے امام

شخ الاسلام حضرت علامہ قاضی محمر عبدالسبحان صاحب کے چند تلا مذہ اور شاگر دوں کے نام. ا - فاضل جليل حضرت مولانا قاضي حبيب الرحمٰن صاحب آف موضع تهيله هزاره -حال صدرالمدرسين مدرسه جامعه فتحيه وخطيب جامع مسجدا حجيره لا مور

فوق : موصوف نے علوم وفنون درسیدگی اکثر کتب حضرت موصوف سے پڑھیں۔

۲۔ شیخ النفسیر والحدیث قاضی ابرارشاہ صاحب آف موضع کیا ( دریائے سندھ سے یار )ضلع ہزارہ سابق مدرس مدرسہ میر ٹھ واکوڑہ خٹک ضلع پیثاور جنہوں نے اکثر کتب علوم و فنون کی حضرت موصوف سے پڑھی ہیں۔

س\_ قاضی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب آف ڈھینڈ ہ ہزارہ۔

میان بحل صاحب آف جوڑا پنڈ ۔ حال خطیب جامع مسجد موضع کر ہیڑیاں ضلع بزاره\_

مولوي سعيدالرطن صاحب آف كوث نجيب الله سابق صدر مدرس مدرسه رحمانية للع ہزارہ۔ ۲۔ جناب ڈاکٹرعبراللہ خاں صاحب ان کوشعروشاعری میں کمال حاصل تھا۔اور بہت سى زبانول پربھى كامل عبورتھا۔اوراخلا قيات ميں بھى بےنظير تھے۔

س۔ حضرت مولا ناعبداللہ صاحب ان کو کتابوں کے رموز اور اشارات سمجھنے میں کمال حاصل تھا۔ان کے فیض صحبت میں طالب العلم کے اندریہ وصف پیدا ہو جاتا تھا۔

۳ - حضرت مولا ناصاحب گر ہاں والے۔ بیمعقولات میں کمال رکھتے تھے اور تکلم میں بے حدملکہ تھا۔ان سے پڑھنے والے میں بھی پیدوصف پیدا ہوجا تا تھا۔

۵۔ فاضل زمانہ حضرت مولانا قطب الدین صاحب ان کو بات کی توجہ یہ کرنے میں بے پایاں کمال حاصل تھا بیوصف بہت کم لوگوں میں پایاجا تا ہے۔

۲۔ جناب حکیم برکات احمد ٹوئلی۔ یہ بزرگ عقلیات کے مسلم امام تھے۔ توان کے شاگردوں کوبھی پیمال حاصل ہوجا تا تھا۔

 کے جناب مولانا ابراہیم صاحب ان کومبسوط بیان کرنے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ ذراسی بات کو بڑی شرح وبسط سے بیان کیا کرتے تھے۔

۸۔ حضرت مولا نا صاحب انہی والے ۔ان کوخلاصہ کلام بیان کرنے میں بیحد کمال حاصل تھا۔ کئی صفحات عبارت کا مطلب چندالفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔اگراس وصف میں ان کوا مام الوقت کہا جائے تو بجاہے۔

9۔ حضرت مولا ناحمیدالدین صاحب۔ یہ بزرگ ہر کتاب پڑھانے پر قادر تھے۔ کسی کتاب کے پڑھانے میں ان کوکوئی اندیشہ نہ تھا جو بھی کتاب سامنے رکھ دی جائے بس اسی وقت پڑھانے لگ جاتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ اس کو پہلے سے اچھی طرح مطالعہ کر کیے ہیں۔ بیایک ایساوصف ہے جوشاذ ونا در کسی عالم میں پایا جاتا ہے۔ مگر حضرت مولا نااس سے

٢ مولوى غلام رسول صاحب خطيب جامع مسجد كوث نجيب اللهد

مولوي عبدالحكيم صاحب نقشبندي خطيب جامع مسجد كرتار يوره ومهتمم مدرسه فرقانيه مدنیهراولپنڈی۔

عالم باعمل مولانا سيداحمه صاحب جوعلاقه كونثرا فغانستان كے رہنے والے تھے۔ حال مقیم کراچی۔

مولوی سکندرشاه صاحب آف سریکوٹ ضلع ہزارہ۔

مولوی رحمٰن صاحب سری کوٹ۔

مولوی فرمان شاه صاحب (سریکوٹ)

مولوي عبدالحق صاحب (منگل حیمائی علاقه غیر)

مولوی عبدالسلام صاحب(منگل حیمائی)

قند بار ملا صاحب - کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہفتہ میں صرف ایک سبق حضرت سے یڑھا کرتے تھے۔اور بہت لائق تھے۔ان کو پڑھانے کی جرأت ہر عالم نہیں کرتا تھا۔ جب شیخ الاسلام نے انکو پڑھانا شروع کیا۔ تو مولوی صاحب کوحضرت سے بے حدعقیدت

10۔ کیکھلی ملاصاحب (اصلی نام معلوم نہیں) اسی نام سے وہ درس میں پکارے جاتے تھے۔حضرت سے علم نحو کی انتہائی مشکل کتاب''متن متین' پڑھا کرتے تھے۔اور حضرت نے اسی طالب علم کے لیے متن متین پر حاشیہ کھا تھا۔ جواب بھی متن متین کے کنارے پر آپ کے اپنے خط سے مرقوم ہے۔جس سے اصل کتاب کی پوری توضیح ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مؤلف حالات ابوالفتح سے ان کی ملاقات لا ہور مدرسہ حزب احناف کے اندر ہوئی۔

جب كه مولف ان دنول حزب الاحناف ميں زيرتعليم تھا۔ اور پکھلي ملا صاحب احجير ہ ميں حافظ صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے۔حضرت میرے لیے متن متین کا حاشید کھ کرلا یا کرتے تھے۔جس میں کتاب کی بوری وضاحت ہوجاتی تھی۔حضوررات کولکھا کرتے تھے۔ پکھلی ملاصاحب نے بتایا تھا کہ اس حاشیہ کی وجہ سے میں حضرت کا عاشق بن گیا تھا پھر مجھے(ابوالفتے)اینے ہمراہ مدرسہ اچھرہ میں لے گئے۔اور مدرسہ دکھایا۔

 ۲۱۔ تناول ملا۔ (ان کا بھی نام معلوم نہیں ہوسکا) ریاست تناول کے رہنے والے تھے۔درس کے اندراسی نام سے یکارے جاتے تھے۔

نوت: حضرت کے درس میں جوطالب علم جس علاقہ کارہنے والا ہوتا تھا۔ اسی علاقہ کے نام سے یکاراجا تاتھا۔

 کا۔ میرا ملا۔ بیمولوی صاحب علماء سے علمی سوالات یو چھتے رہتے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی بہت شہرت ہوگئ تھی عمو ماً مولوی بھی ان سے ڈرتے اور کتر اتے تھے۔ایک دفعہ مولوی موصوف نے دارالعلوم دیو بند میں صرف بہائی کا سوال جوحضرت شیخ الاسلام صرف بہائی کی تعلیم کے دوران بڑھایا کرتے تھے۔ کہ ثلاثی مشتق ہے۔ ثلثہ ثلثہ سے اور رباعی مشتق ہے اربعة اربعة سے اور خماسي مشتق ہے خمسة خمسة سے ۔ تو چھر چاہئے كہ حرف جھوالے كلم كوثلاثى كها جاوب نه كه تين والے كو كيونكه ثلثة شلثة كے معنى بيں تين تين ،اورتين اور تین چھ ہوتے ہیں۔ یونہی رباعی آٹھ حروف والے کلمے کو۔اورخماسی دس حروف کلمے کو کہا جائے ۔لکھ کراٹکا دیا۔اور جواب کا مطالبہ کیا۔تو کوئی طالب علم جواب نہ دےسکا۔

۱۸\_ قاضى عبدالنبى صاحب كوكب لا هور

۳۱ مولوی گل رحمٰن صاحب آف ٹانڈہ علاقہ پکھلی ضلع ہزارہ۔ حال مدرس مدرسہ

محبوبآ بادحو يليان

۳۲ صاحبزاده فخرالدین صاحب ابن مولانا نصیرالدین صاحب آف غورغشتی ضلع

کیمبل بور۔

۳۲ سيد دلبرشاه صاحب آف گندپ ضلع هزاره

٣٣٥ مولاناصا جزاده حبيب الرطن صاحب آف صوابي ضلع بزاره

۳۶۰ مولوی محمر سلیمان صاحب ریاست تناول

۳۵ مولوی عبدالمالک صاحب لقمانیاں تربیلہ والے

۳۶۔ مولوی غلام نبی صاحب

۳۸ مولوی غلام ربانی صاحب آف موضع پھر ہاڑی حال خطیب جامع مسجد موضع

حجماڑ،تربیله ہزارہ

**س**ولوی *څر*جان علاقه ایبځ آباد

مهم مولوي عبدالشكورا بن مولا ناعبدالغفورصاحب ہزاروي

انه به مولوي عبداللطيف صاحب كھارياں

۳۶ مولوی غلام حسین صاحب تله گنگ

۳۳ مولوی محر بخش صاحب خطیب جامع مسجد گوجره تربیله

۱۲۴ مولوی حافظ محم عظیم صاحب حال خطیب منگلا کینٹ

۳۵ مولوی محراسلم صاحب ضلع تجرات

نوك: مولانا كوكب صاحب في بتايا كه حضرت شيخ الاسلام في صاحبزاده كى كتاب

معانی الا ثارللا مام الطحاوی المعروف به طحاوی شریف پر قابل قدر حاشیه ککھا تھا۔ وہ اب

صاحبزادہ صاحب کے پاس ہی ہے۔

۲۰ مولانا عبدالرازق صاحب آف گوہدو۔ حال مدرس مدرسہ آستانہ عالیہ گولڑہ

شریف۔

۲۱ مولانا حافظ سيرعلى صاحب آف لاله موسى حال خطيب جامع مسجد محلّه خواجگانه، شهر

محجرات

٢٢ مولوي عبدالشكور صاحب آف موضع سامان ضلع كيمبل بورسابق شيخ الحديث

دارالعلوم راولپنڈی

۲۳ مولا ناعنایت الله صاحب (سا نگلا ہل)مشہور مناظر۔

۲۲ مولانا حافظ محمد فاضل صاحب مُنگروٹ والے حال سجادہ نشین درگاہ حافظ صاحب د کہا تھیں درگاہ حافظ صاحب د کہا تگری بالاضلع میر بور

دُما تَكُرَى بِاللَّا ثِنْ مِيرٍ بِوِر

۲۵ مولا نامحم عبدالله صاحب آف دوگه نام گجرات حال خطیب منگلا کینٹ۔

۲۷ - صاحبزاده سیدحامدعلی شاه صاحب گجراتی حال خطیب جامع سرگود ہا۔

حاجی احد شاه صاحب صدر مدرس مدرسه خدام الصوفیة گجرات

۲۸\_ صاحبزاده سیدمحمود شاه صاحب گجرات

۲۹ مولوی محمد اسحاق صاحب، ابن مولانا محمد اساعیل صاحب (مشهورنحوی عالم)

آ ف موضع کوکل ضلع ہزارہ

۰۳۰ صاحبزاده صاحب سجاده نشین کنگران شریف ضلع ہزارہ

PDF created with pdfFactory Pro trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

٦٢ مولوي محمد يوسف صاحب نقشبندي آف تنهك شريف ضلع لا هور

٣٢٥ مولوي صوفي عبدالغفور صاحب خطيب جامع مسجد ميال سيد والى باغبان يوره

لا ہور۔سابق شیخ الحدیث جامعہ حضرت میاں صاحب شرقپورشریف

مولوی گل خان صاحب (مردان ) عرف بیثاوری میں ۔ حال صدر مدرس جامعہ

چنبوك

۲۵ مولوی صاحب \_\_\_خطیب محکمه اوقاف چنیوٹ (نام یادنہیں رہا) علماء سیمینار منعقدہ ۲۴ اگست ۲۹ء لا ہور کے موقعہ پرخود انہوں نے بتایا کہ میں حضرت قاضی صاحب

۲۲\_ مولوي محمد التحق صاحب حال صدر مدرس جامعها حياء العلوم بھائي پھيروضلع لا ہور

٧٤ - مفتى سيد مزمل حسين شاه صاحب صدر مدرس دارالمبلغين شرقيور شريف ضلع شيخو

مولانا حافظ محمد انورصاحب حجراتى خطيب جامع مسجد دولت نگر و مدرس جامعة تبليغ الاسلام ڈوگرہ شریف ضلع گجرات

**۲۹۔ مولا نامحمہ یونس صاحب قصور** 

٠٤٠ مولا ناعبدالخالق صاحب دربندرياست تناول

**ضروری نوت:** حضرت والدصاحب کے تلا**ن**دہ کافی الواقعہ صدوشانہیں۔اور بیہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت کے شاگر دول کا احصاء ہمارے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ چند نام توہزاروں''مثتے نمونہ ازخروارے''ہیں۔ ہرعلاقہ بلکہ پاک وہندسے باہر کے طلباءنے بھی آپ سے کسب فیض کیا ہے۔مگراس وقت تمام تر زورتعلیم ومطالعہ برصرف کیا جاتا تھا۔

مولوی عزیز گل صاحب

مولوي عبدالعزيز صاحب مرحوم خطيب جامع گوجره تربيله

مولا ناعبدالقيوم صاحب آف غازي ضلع ہزارہ

مولوی محرحسین صاحب آف عمر حیک ضلع گجرات حال مدرس بائی سکول او کاڑہ و

خطیب جامع مسجد لائل بور۔

۵۱۔ مولوی محمد افضل صاحب

۵۲ مولوی الله دوست صاحب علاقه پکھلی ہزارہ

۵۳\_ مولوي عبدالطيف علاقه <sup>پي</sup>صلي

۵۴ مولوی محمد پوسف صاحب گجرات

۵۵ مولوی محمد بشیرصاحب آف دریاله ضلع جهلم مشهور مقرر

۵۲ مولوی نذیر حسین شاه صاحب آف بھلوال حال ڈسٹرکٹ خطیب جامع مسجد دربار

عالیه شامدوله (صاحب گجرات)

۵۷۔ صاحب حق صاحب علاقہ اگرور

۵۸ مولوي عبدالديان علاقه اگرور

۵۹ علاقہ چغرزئی کے تین جارمولوی صاحبان۔

۲۰ مولوی صاحب آف بی بی کندیا پیثاور۔ان کوشرح جامع اور شافیه زبانی یاد تھے۔

بہت لائق آ دمی تھے حضرت کے بہت پیارے شا گرد تھے۔

۲۱۔ بادےملاصاحب(علاقہ غیر)

کتابوں کےمسائل اورعقد ح ل کرنے میں کمال پیدا کیا جاتا تھا۔اورطلباء کے ناموں کے اندراج کے لئے رجٹرنہیں رکھے گئے تھے۔تمام کام محض فی سبیل اللّداور خالص رضائے الٰہی کے لئے ہوتا تھا۔ نہ کوئی جلسہ نہ جلوس ۔ نہ کوئی اشتہار نہ اخبار۔ نہ تشہیر۔ نہ اطلاع۔ قدرتی طور برصیح کام ہوتا۔ دیکھ یاس کر ہرعلاقہ سے لوگ کھیج چلے آتے تھے۔اب بھی ہرعلاقے میں حضرت کے شاگر دیدریس وتبلیغ دین میں مصروف عمل ہیں۔ نامعلوم اورغیر متعارف علماء کے ساتھ ملاقات کے دوران انکشاف ہوتا ہے۔ کہ پیتو ہمارے حضرت کے شاگر دہیں۔ وہ علاقے جہال کے لوگ حضرت قاضی صاحب مرحوم سے روٹھتے رہے:

ا۔ ہزارہ ۲۔ علاقہ تناول سے علاقہ پکھلی سم علاقة تكرى دندهيار ۵ علاقه الائى ٢٠ كومستان ے۔ گلگت و چلاس ۸۔ لداخ ۹۔ کونش ۱۰۔ دیشیان ۱۱۔ اگرور ۱۲\_ سمر قندو تا شقندو غیره ۱۳\_ بخارا ١٦\_ علاقه تحجير ۵۱ـ ماسکودارالحکومت روس ۱۸ علاقه سمه ۱۹ ریاست سوات علاقه میانوالی ۲۰۔ علاقہ بنیر ۲۱۔ کابل وقند ہار علاقه بيثاور \_ 22 ۲۳ علاقه بنول کو ہاٹ ۲۴۰ علاقه وزیرستان ۲۷ علاقه مهند ۷۷ علاقه باجور ۲۸ کو مستان سوات ۲۹ پنجاب ۳۰ مشرقی یا کستان بنگال وغیره اس۔ علاقہ سندھ

مندرجه بالاعلاقوں اورملکوں کے لوگوں نے حضرت مرحوم سے مختلف اوقات میں فیض حاصل کیا۔آپ کے حلقہ درس میں انداز اُسو کے قریب قریب ہمیشہ طلبہ ہوتے۔ گاہے کم وہیش بھی ہوجاتے تھے۔کھانے کامعقول انتظام نہ ہونے کے باوجود طلبہ جانے کا نام نہ لیتے تھے۔اور جوایک دفعہ آپ سے پڑھ لیتا پھروہ کسی دوسرے کے پاس جانے کا نامنہیں لیتا تھا۔اور نہ ہی کسی عالم کوشلیم کرتا تھا۔ آپ کے شاگر دول وجان سے آپ برفدا ہوتے تھے۔اور آپ کے ساتھ انہیں والہانہ عقیدت ہوتی تھی۔ میں نے آپ کے بعض تلامذہ کودیکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں بے وضونہ بیٹھتے تھے۔اور نہ ہی آپ سے بے وضو ہونے کی حالت میں بات کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ کے پاس جانا ہوتا یا کوئی بات کرنی پڑتی تو پہلے وضوکر لیتے۔ حضرت مرحوم کے شاگردوں کواس قدرعقیدت تھی کہ جس کی مثال زمانہ پیش کرنے سے

#### حضرت علامه کےاوقات مذریس:

72

آپ سحری کے وقت اٹھتے اور آ ذان سے کچھ پہلے پڑھانا شروع کرتے اور پیہ سلسلہ ظہرتک جاری رہتا گویاسحری سے لے کرنماز ظہرتک آپ پڑھاتے تھے۔اکثر بیش پچیس اعلی اسباق ہوتے تھے۔ گاہے بگاہے تیں تک بھی ہوجاتے تھے۔ اسباق چاہے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں آپ ظہرتک پڑھا کرفارغ ہوجایا کرتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے تمجھی کسی کونہیں پڑھایا۔ بلکہ پڑھانے والوں پر تعجب کیا کرتے تھے۔آپ ثا گردوں کومختلف طریقوں سے بڑھایا کرتے تھے۔ اور ہرایک کی استعداد ولیافت کے مطابق اسے یڑھاتے۔فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔مطالعہ کتب میں حضرت مرحوم کوبے یایاں کمال تھا۔ جوآج تک کسی میں نہیں دیکھا گیا۔ اور ہمیشہ طلبہ کومطالعہ کرنے مقامات تدريس:

حضور والدصاحب تیرہ سال کی عمر میں علوم سے فارغ ہوئے۔ پھر چالیس سال سے کچھزیادہ عرصہ اپنے آبائی گاؤں کھلابٹ میں طلباء کو فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے بڑے ذہین اور لائق لوگوں نے آپ سے پڑھا۔ ہمیشہ آپ کے حلقہ درس میں شائفین کا ہجوم رہتا۔ ١٩٣٧ء ميں مدرسه بيكم يوره تجرات ميں ايك سال يرْ هايا۔ پھر گھر آ گئے۔ پھر ۱۹۴۹ء کے اواخر میں مدرسہ انجمن خدام الصوفیہ گجرات میں بعہدہ صدر مدرس تشریف لے گئے۔اور تین سال تک طلباء کرام کو پڑھاتے رہے۔اور پڑھانے کے علاوہ فہاوی نولی کا کام بھی کرتے رہے۔ پورے ضلع سجرات کے مشکل مسائل آپ ہی کے پاس آتے اور آپ ان کا فوری جواب لکھ دیتے۔

١٩٣٧ء ميں آپ نے اپنے مشہور حكيم سيدسو سخت اه صاحب كے ياس طب يوناني کا مطب بھی کیا۔ اور دوسال شرقپور شریف میں تدریس کا کام کیا۔ اور ایک سال راولپنڈی میں شاہ عارف باللہ صاحب قادری کے مدرسہ احسن المدارس میں تدریس فرمائی۔ پھرایک یڑھائی۔اور دورہ حدیث پڑھا کر فارغ انتحصیل طلباء کی دستار بندی فرمائی اوراسنا دفضیلت عطا فرمائیں۔ پھر گھرواپس تشریف لے گئے۔اور مزید دوسال تک گھر ہی رہ کرشائقین علم کو سیراب فرماتے رہے۔

ملک بھر کے بے شارمسائل اور فتوے آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے تحریری جوابات دیتے۔اورلوگوں کے تناز عات اور جھگڑوں کا فیصلہ فر ماتے۔ایک ایک دن میں کئی جھگڑ ہے یرآ مادہ کرتے تھے۔فرمایا کرتے تھے کہ علم مطالعہ کرنے سے آتا ہے اور کمال اسی سے پیدا ہوتا ہے۔جس شاگردکو پڑھانامقصود ہوتا اس کے ساتھ بے حد تخی کیا کرتے تھے۔اور ہر وفت اس کی کڑی نگرانی کرتے ایک لمح بھی اس کوآ زاد نہ چھوڑتے ۔اوراس کومطالعہ کرنے کا طريقه بتاتے - جوکہ پیتھا۔

فیوضات سجانیهالمعروف(ستائیس مناظرے)

کہ اگر کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ باوضو ہوکرکسی اکیلی جگہ بیٹھے اورمنہ قبلہ شریف کی طرف کر لے۔ پھر یوں تصور کرے کہ اللہ تعالی کی طرف سے فیضان بارش کی طرح حضور اکرم میں ہے ہیں ہور ہا ہے۔ اور حضور یاک کی طرف سے میرے استاذ المكرّم پر ہور ہا ہے۔ اور ان كى طرف سے مجھ پر ہور ہا ہے۔ پھر پورى كوشش وہمت سے کتاب کھولے اور چند بار دور دشریف پڑھے پھر کتاب کے ایک ایک جملہ کو دیکھے اور نحوی طریقہ سے ترجمہ معلوم کرے اگر کوئی رکاوٹ ہوتو اس کوقواعد کی روسے دور کرلے۔ پھر ترجمہ کے بعد ہر جملے کا مطلب ومفہوم ذہن نشین کرلے پھر جتناسبق پڑھنا ہے۔اس پوری عبارت کے مطلب کو اینے ذہن میں اچھی طرح جمائے اور ایک بارتصور سے اس کو د ہرائے۔ابتدامیں اس طرح کرنے سے پچھ تکلیف ہوگی۔ مگر جب ملکہ پیدا ہوجائے گا۔ تو پھرکوئی تکلیف نہ ہوگی۔

حضرت والدصاحب مرحوم كاطريقه بيتها كه لائق شاكرد سے كتاب كى تقرير کرواتے اورخود سنتے اگر کہیں غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح فرماتے۔اس طرح کرنے سے تھوڑے دنوں میں شاگر دبڑا قابل ہوجا تا۔اورموصوف کا اپناطریقہ پیتھا کہ پڑھاتے وقت کتاب کے کئی صفحات کی زبانی تقریر کرتے۔ جب بیان کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ سمندر موجیس مارر ہاہے بیوصف بہت کم لوگوں میں دیکھا گیاہے۔

الله محققانه شرح عبدالرسول

۳۰ شرح مداية الخو

## ضروري نوك:

76

ان میں سے زیادہ عربی ہیں اور غیر مطبوعہ ہیں۔ گریہ تمام تصانیف قابل دید ہیں۔''انوار الاتقياءاورمواهب الرحمٰن' حييب گئي ہيں۔

## حليهمباركه:

حضرت والدصاحب رَحْة الله عنالي نه حسن صورت اورسيرت دونوں سے نوازا تھا۔اورآپ بیکرز ہدوعبادت تھے۔اورحسن صورت بھی مرحمت نبوی تھا اورعزم اور استقلال کے تو آپ پہاڑتھے۔

میانه قدنه بهت چھوٹا اور نه زیادہ او نجا۔ شعلہ دار رخسار۔ چمکدار اور کشادہ پیشانی۔ سیاہ اور موٹی آنکھیں۔ باریک ناک۔ باریک گلانی ہونٹ نہایت چمکدارموتیوں کی طرح دانت۔ ینلی کمر۔ کشادہ اور پر گوشت ہاتھ۔ سفیر بازو۔ کشادہ سینہ۔ مگر باریک آواز۔ باریک انگلباں ۔گھنی اور دراز داڑھی۔

## حضور قاضی صاحب مرحوم کی تصانیف:

'' فائض الانوارشرح معانی الآثار'' پیطحاوی شریف کی شرح ہے۔

مواہب الرحمان فی اغلاط جواہر القرآن میہ جو اہر القرآن کے اصطلاحی حصہ کی

س۔ الحق المبین فی شرح متن متین بیمتن مذکورہ کی ناقص شرح ہے۔افسوس کے مصنف مرحوم بوری نه کر سکے۔

> ۵۔ حاشیہ مدایی

۲\_ حاشيه نورالانوار

9۔ حل ضابطة التهذيب ٨ - حاصل الحصول ومحصول شرح جامي

اا۔ حاشیہ شرح نخبۃ الفکر ۱۰ حاشیه خیالی

۱۲\_ حاشية ثريفيه على السراجي ۱۳۔ حاشیہ صدرا

۱۴۔ حاشیہ مطول

 حاشيه السبع المعلقات ۱۷۔ حاشیہ مقامات حربری

> ۱۸۔ حاشیہ جامی

۲۰ ردمنگرین سنت ۲۱ رد كتاب الوسيله ابن تيميه حراني

> حاشية قاضي مبارك ۲۲\_ فآوی قادر بیه

> حاشيه مشكوة شريف ۲۴ حاشیه بخاری شریف

انوارالاتقياء في حياة الانبياء ۲۷۔ حاشیہ بیضاوی شریف

> شرح نظم مائة عامل ۲۸ حاشیه میرزایدرساله \_ ٢9

## حالات وفات شريف (ازقلم صاحبزاده مفتی سیف الرحمٰن ہزاروی)

والدصاحب مرحوم رمضان المبارك ٤٧٤ اصيس حافظ ابن تيميدكي ماييناز كتاب الموسوم به كتاب الوسيله كي تر ديد لكهية تحياوركسي دن درسي كتاب نوالانوار كے بعض مقامات پر حاشیہ لکھتے۔ پورا رمضان المبارک آپ نے اسی شغل میں گذارا۔اور عجیب وغریب باتیں محفل کے وقت سناتے بھی ہنساتے اور بھی رلاتے ۔اور پرانے بزرگوں کے تاریخی واقعات بڑی رنگینی سے پیش کرتے اوران کے نمایاں کارناموں کو یاد کر کے افسوس کرتے۔الغرض اس طرح سارا ماہ مبارک گذرا۔ پھر رمضان شریف کے بالکل آخری دنوں میں آپ کوشدید بخار ہو گیا۔ مگر با ہمت ہونے کی وجہ سے گھر والوں میں سے کسی کو سمجھنے نہ دیا۔ پھر آئے دن کمزوری بڑھتی گئی اوراس کے ساتھ پاؤں بھی د کھ گیا۔ تواس نکلیف کی وجہ ہے آپ عیدالفطر کی نماز نہ پڑھا سکے۔ اور آپ کے حسب ارشاد ناچیز نے پڑھائی۔ اور تکلیف کی وجہ سے زیادہ دریمسجد میں بھی نہ تھہر سکے۔ اکثر احباب آپ کی ملاقات کے لیے گھریر ہی حاضر ہوتے اورآپ کی نقامت اورضعف کود کیچر کرآبدیده ہوجاتے۔ مگرآپ ان کوتسلی دیتے اور فرماتے گھبراؤ نہیں یوں تو ہوتار ہتا ہے۔ پھراسی دوران آپ کو پیشاب جلنے کی بیاری بھی شروع ہو گئی جب دوتین بیاریاں اکھٹی ہوگئیں ۔تو پھر آپ نے اپنے مخلص دوست ڈاکٹر خواجہ محمد خان مرحوم کواطلاع بھیجی۔ وہ قریب ہی ایک پھولدار نامی گاؤں میں رہتے تھے۔اطلاع ہوتے ہی آ گئے۔اور پوری کوشش سے آپ کود یکھا۔اورایک انجکشن لگایا۔اور کچھ دوااستعال کے لئے بھی دی۔ اور پھرخبر گیری کا وعدہ کر گئے۔ مگر حضرت کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بلکہ نکلیف میں

مزيداضافه ہو گيا۔ دوسرے روزيه غالبًا شوال المكرّ م كى تيسرى تاريخ تھى ۔ ناچيز كوفر مايا - كه مجھے ہری پور لے جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ آپ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں۔فرمایا کہ ڈاکٹر محمد شریف کے پاس جانے کو دل جا ہتا ہے۔ (بید ڈاکٹر صاحب انقلاب کے بعد ہندوستان سے آ گئے تھے۔اور بڑے مخلص آ دمی تھے۔ان میں بڑی خوبی کی بات پیھی کہ کے سی العقیدہ تھے۔ان کے پاس ایک وہائی آیا کرتا تھا جوان کے لڑکے کو پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن آیا۔ تو اس نے ایک اخباریریا رسول الله لکھا دیکھا۔ تو جل کرخا کستر ہو گیا۔ اور جلدی سے نظر بچا کراس پارسول اللہ والے ورق کوالٹا کر رکھ دیا۔حسن اتفاق سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی اس خباثت کود مکھ لیا تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ فرمایا ارے بہتونے کیا کیا ہے۔بس آج کے بعدمیرے ہاں نہ آنا۔ پھراس کوختی سے روک دیا۔ پیھی ڈاکٹر صاحب کی عقیدت۔ ہری یور میں چونکہ وہابیت کا زور ہے۔اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کسی کے پیچھے نمازنه پڑھتے تھے۔والدصاحب ان دنوں فوارہ والی مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی فراغت کے بعد حضرت سے ملاقات کی۔اور پھرعرض کرنے لگے۔ کہ میں اس شہر کوسنیوں سے خالی سمجھتا تھا۔ مگر آپ کو دیکھے کر یقین ہو گیا۔ کہ ابھی تک شیر موجود ہیں۔ پھراس کے بعد ہمیشہ ڈاکٹر صاحب وہیں نماز جمعہ پڑھتے رہے۔ اور حضرت کا بے مداحر ام کرتے)

بان تومیں نے عرض کی بہت اچھا ٹائگہ نہ ملنے کی وجہ سے موضع کا نڈل تک میں آپ کے ساتھ پیدل آیا۔ پھروہیں آ کرہم رک گئے ۔تھوڑی دیر کے بعدایک ٹانگہ آیا جس بر حکیم عبدالسلام اور مولوی عبدالقیوم خطیب ہری پورسوار تھے۔ میں تو میچھ کتر ایا۔ وجہ پیھی کہ وہ لوگ دیوبندی وہانی تھے۔ مگر والدصاحب نے فر مایا کترانے کی کیابات ہے۔ ہم بھی اسی

تا لگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔اور حکیم صاحب نے کہہ بھی دیا کہ آپ بھی آ جائیں۔ چنانچہ ہم اسی ٹانگہ پر بیٹھ گئے۔ راستہ میں حکیم صاحب نے بڑی میٹھی باتیں آپ سے شروع کردیں۔ کہ ہم آپ کی حق گوئی کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے۔اور ہم آپ کے اس فیصلہ بربے صد خوش ہوئے ہیں۔جوآب نے سیر محمود شاہ شیعہ کے خلاف حویلیاں جا کر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطافر مائے۔

والدصاحب نے فرمایا! حکیم صاحب لوسنو۔ میری محمود شاہ (محدث ہزاروی) صاحب کے ساتھ دریہ پنہ دوستی اور تعلق تھا۔ مگر جب وہ راہ حق سے ہٹ گیا۔ اور اس نے ميلان الى التشيع ظاهر كيا ـ تومين اعلانياس كامخالف موكيا ـ مين بميشه حق كاساتهد يتامون ـ رجال کوت کے ذریعے پیچانتا ہوں۔اور ت کورجال کے ساتھ نہیں پیچانتا۔ تواسی ضا بطے کی وجہ سے میں وہابیوں کے بھی خلاف ہوں۔ مگریہ بتاؤ کہ تمہارے مولوی کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھوتمہارا خطیب ہے اور پیجمی اینے آپ کو عالم دین سمجھتا ہے۔ کہ جس بے حیارے کو اتنی سمجھ نہیں۔ کہ عالم دین کا طرزعمل کیا ہونا جا ہے اورا کثر غیر مقلد مہدی زمان خان کے پاس جا کرکھا تا پتیا ہے۔ بتاؤایک حفی کو پیجائز ہے دیکھووہ خان میرامقتدی ہے۔ مگر فسادعقا ئدگی وجہ سے میں ہمیشہاس سے کنارہ کش رہتا ہوں۔

غرضيكه والدصاحب نے اثنائے راہ میں خطیب کی بے حدیج زتی کی اور بے حد رد کیا میں نے خیال کیا کہ اب خطیب بھی ضرورگرم ہوگا۔ یا کم از کم کوئی بات تو کرے گا۔ مگر خطیب کے جسم میں تو حرکت تک نتھی اور پسینہ میں شرابور ہور ہاتھا۔اوراس انتظار میں تھا کہ كب جان چھوٹے۔ بيساتھ والے حكيم عبدالسلام مذكور بھى قابل حكيم تھے۔ مگر ديوبندى وہائي ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے علاج نہ کروایا۔ بہر حال والد صاحب کو میں ڈاکٹر

صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک انجکشن لگایا۔ اور دوا بھی دی۔ پھر آپ گھرواپس آ گئے وہ دن تو آپ نے آرام سے گذارا۔ دوسرے روز پھر آپ کو تکلیف شروع ہوگئی۔اورآئے وقت زیادہ ہوتی گئی۔اسی دوران آپ کے پاس ایک مخلص عقیدت مندآیا۔اس نے عرض کیا کہ میں آپ کو ہری پورسول ہیتال لے جاؤں فرمایا دیکھا جائے گا۔ پھر مجھے فرمایا کہ ڈاکٹر صدیقی (جوسینٹ کمپنی میں مانا ہوا ڈاکٹر تھا) کے یاس جاؤاوراس کی جتنی فیس ہودے کراہے ساتھ لے آؤ۔ میں آپ کے ارشاد کے مطابق ہری پور گیا۔ وہاں سے اٹیش پر حضرت قاضی صدر الدین صاحب دامت بر کا ۃ العالیہ کے پاس چلا گیا۔ اور حضرت کے بیار ہونے کا ذکر کیا۔انہوں نے فر مایا کہ میں ڈاکٹر صادق کولے جاتا ہوں۔ چنانچەدەخود ڈاکٹر کولے کروہاں پہنچے۔ میں ڈاکٹر صدیقی کی طرف چلا گیا۔ وہاں مولوی مجمہ یعقوب صاحب خطیب جامع مسجد واہ سیمنٹ ممینی کے پاس گیا۔ اور مولوی صاحب سے ا پنے آنے کی وجہ بیان کی ۔ جب ڈاکٹر کا پنہ کرایا تو پنہ چلا کہ وہ کچھ دنوں سے لا ہور گیا ہوا ہے۔خدا جانے کب آئے گا۔ تو میں مجبور ہوکر واپس لوٹا۔ پھر دوسرے روز قاضی صدر الدین صاحب زیدمجدہ کے پاس گیا۔اوران کے ہمراہ سول ہپتال کے ڈاکٹر کولایا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔اس نے آ کر دیکھا تو کہا کہ آپ کو میتال پہنچاؤ۔ وجہ یہ کہ آپ کو بیشاب کی تکلیف زیادہ ہوگئ تھی۔ پھر آپ کو بدھ کی شام کوہم ہپتال لے گئے۔ رات آپ وہیں رہے۔اور جمعرات کا دن بھی وہیں گذارا۔اور جمعرات کوآپ بے ہوش تھے۔ پیرحالت شدت مرض کی وجہ سے تھی۔ ڈاکٹر بے حداحتیاط اور محبت سے آپ کا علاج کرتا تھا۔ مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کےمطابق آپ کا مرض بڑھتا گیا۔ آخر جمعرات شام کی نماز کے بعد آپ کی روح قفس عضری ہے برواز کرگئی (ان للّہ وا ناالیہ راجعون)

اورآب ہمیشہ کے لئے دنیا سے روبوش ہو گئے۔اورآپ کے وصال سے ایک ایسا خلاپیدا ہو گیا۔جوآج تک پر نہ ہوسکا۔

حكيم الامت جناب مفتى احمد يارخان صاحب تجراتى نے كيا ہى خوب فر مايا - كه حضرت قاضی صاحب و الله کی موت سے دنیائے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچا۔ کہ جس کی

حضرت والدصاحب کی وفات کی جس نے بھی خبرسنی وہی بےساختہ رویا۔ مخالفین نے بھی آپ کی تعریفیں کیں۔ پورا علاقہ کچھ دنوں تک ماتم کدہ بنار ہا۔ میں نے مردوں کو واويلاكرتے ديکھا۔ پھرآپ کواسي وقت گھرلايا گيا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب آپ کوديکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کہ کاش! میں آپ کی خدمت سے محروم ہو گیا۔ پورے علاقہ میں اطلاع عام دی گئی۔ملک کےمشہوررسائل واخبارات میں آپ کی وفات کی خبرشائع ہوئی۔ حیر ماہ تک لوگ فاتحہ کے لئے آتے رہے۔اور ملک بھر سے خطوط بھی آتے رہے۔ پھر نماز جعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ آپ کے فرزندا کبرحضرت علامہ قاضی غلام محمود صاحب ہزاروی مد ظلہ العالی نے پڑھائی۔اور حیلہ اسقاط حضرت مولانا غلام ربانی صاحب آف چیبہ پٹڈ نے کیا (پیوالدصاحب کے ماموں زاد بھائی ہیں) نماز جنازہ مقررہ جنازہ گا میں پڑھی گئی۔ پہلے آپ کی قبرو ہیں کھودی گئی تھی پھرابوالفتح غلام محمود صاحب کے کہنے پرمسجد کی بائیں طرف اپنی مملوکہ جگہ میں بنائی گئی۔اورلکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔اس میں آپ کوسپر دخاک کیا گیا۔مزارا قدس میں کئی روز تک وہاں قر آن خوانی ہوتی رہی۔حضرت کی پہلی جمعرات کو قدوة السالكين زبدة العاشقين الحاج جناب پيرغلام محى الدين شاه صاحب سجاده نشين دربار عاليہ گولڑہ شریف فاتح خوانی کے لئے تشریف لائے اور بے حدا ظہارافسوس کیا۔

انہی دنوں بہت سےلوگوں نے آپ کوخواب میں دیکھا۔ کہ آپ سفیدلباس پہنے ہوئے مسجد میں تقریر کررہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت کی قبر چیس سے پختہ کرا دی گئی۔حضرت مرحوم کی تاریخ وصال۱۳شوال المکرّم ۷۷ساےشب جمعه مطابق مئی ۱۹۵۸ء۔

## تاريخ وصال يثيخ الاسلام حضرت علامه قاضي محمر عبدالسجان صاحب ومثالثة

متيج فكرجناب الحاج حكيم مظفرعلى صاحب ساكن عمر حيك ضلع تجرات زيد

شد روانه جانب خلد بریں آں جناب عبر سجاں بے مثال عالم و فاضل فقیهه بے نظیر ياك صورت نيك سيرت خوش خصال مظهر شان محمد لازوال شد مُريد غوث أعظم مهم شهاب مخزن جو دوسخا گفتا بسال 22۳اھ چوں بیر سیدم زدل تاریخ او باز دیگر اے مظفر کن رقم فخرملت زامدسال وصال ٧٤٣١ ج در هفاظت دار از رنج و ملال یا الهی جمله فرزندان شال

### ترجمه فارسي اشعار:

82

وہ جناب بے مثال عبدالسبحان اونے بہشت کی طرف روانہ ہو گئے (سد ہار گئے ) جوعالم و فاضل اور بے مثال فقیہ تھے۔ یاک صورت نیک سیرت اورخوش اخلائق تھے۔ ( حضرت)م ید تھ (حضرت) شہاب الدین سہرور دی کے اور حضرت نبی کریم مطابعی کی لا

فیوضات سبحانیهالمعروف (ستائیس مناظرے)

فیوضات سبحانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

قاضى عبدالسبحان جو كهروش ضمير - عارف،سالك اور نظير فقيه تھے۔

علم معانی وکلام میں استاد تھے۔منطق اور فلسفہ میں تو تمام علاء پر سبقت لے گئے

\_<u>ë</u>

84

خیالی (کتاب) سے تھی ان کے قدر کی وسعت اور صدرا (کتاب) کی زینت ان کے شرح صدر سے تھی۔

وہ زمانے کے غزالی اور رازی تھے۔فاضل،علامہ اور کامل راز دان تھے۔

ان کی روح جنت کی طرف روال ہوگئی۔عالم کی موت کو جہان کی موت مجھیں۔

افسوس کہوہ شخ القرآن ندرہے۔وہ ذی شان محدث عصر ندرہے

اور چونکہ وہ عالی نشان تھے ہی جنشے ہوئے۔اس لئے ان کاسال وصال

اے برق مغفور۔۔آں ہے۔

۵۱ \_ ۱۳۲۲

## حالات محمم مظهر سبحان وشاللة -المعروف بمثق:

محمد مظہر سبحان ہماری دعاؤں اور تمناؤں اور اللہ کے فضل سے ہماری شادی کے ایک سال بعد فروری ۱۹۵۱ء میں کھلا بٹ کے اندراینے دادا جی حضرت قاضی صاحب عثیر کی زندگی میں پیدا ہوا۔اس کا نام دادا جی ہی نے محمد مظہر سبحان رکھا۔فر ماتے تھے کہ میں نے مظہر کالفظ اپنے والد ماجد کے نام سے اور سجان اپنے نام سے لے کرییمرکب نام رکھا تا کہ بچے میرے اور میرے والدصاحب دونوں کے کمالات کا جامع ہوتو حضرت کی دعاؤں سے

زوال شان کے مظہر تھے۔ جب میں نے اپنے دل سے ان کی تاریخ وصال یوچھی تو اس نے مخزن جود وسخاسال بتایا یعنی سال ۷۷ سے دوبارہ لکھا ہے مظفران کی تاریخ وصال تو فخر ملت زاہدسال وصال ہے۔

## تيسري تاريخ وصال:

موت العالم اعلم موت العالم کے کہ اللہ موت جہال کی موت ہے بسم اللدالرحمٰن الرحيم

تاریخ وصال: سلطان المناظرین امام المتکلمین غزالی دوران وعارف بالله حضرت علامه قاضى عبدالسبحان قدس سره:

مجابدا السنت حضرت پیرابوالکمال برق صاحب نوشا ای و و گه شریف ضلع مجرات

| قاضی دیں وا قف فرع و اصول  | حسرتا إوا: صدر ارباب عقول |
|----------------------------|---------------------------|
| عارف و سالک فقیه و بے نظیر | عبد سبحال قاضى روثن ضمير  |
| آں بمنطق فلسفہ گوئے ربود   | درمعانی و کلام استاد بود  |
| زینت صدر از شرح صدر او     | ازخیالی بود وسعت قدر او   |
| موت عالم موت عالم بے گماں  | آل غزالی عصر را زی زمان   |
| سال وصلش برق گو مغفور آن   | بود چوں مغفور آں علی نشاں |

افسوس پھرافسوس کے مقل والوں کے صدر دین کے قاضی فروع واصول کے واقف

غیب بند کے پاس گیا مگرنہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ڈوستے وفت فریادیں کرتا رہا۔ کہ میں ڈوب چلا، میں ڈوب چلا، مگراس کوکوئی نہ بچاسکا۔ دوسر سے روز بیس گھنٹے کے بعد ڈو بنے کے مقام سے نیچ آ کر جو بلی گھاٹ کے قریب کنارہ دریا سے خش ملی۔

ا گلے دن منشی ہنستا کھیاتا گھر سے نکلا اور دوسر بے روز جب اس کی میت کوگھر لایا گیا تو ایک کہرام مچ گیا۔ ساڑھے جھ بجے عیدگاہ کے متصل میدان میں قاضی صدرالدین صاحب اسٹیشن ہری یوروالوں نے جو بوجہ اطلاع پہنچ آئے تھے منشی کی نماز جنازہ بڑھائی۔ اور مبلغ ساٹھ رویے نقد پر حیلہ اسقاط جناب قاضی صاحب ہی نے کیا پھر وہ رویے مستحق لوگوں میں تقشیم کئے گئے۔

آئندہ جعرات تک حفاظ قبریر بھائے گئے۔ تیسرے روزقل پڑھا گیا۔اور دوختم قرآن یاک ہوئے۔ پھر ہرجعرات کوختم کلام یاک طلباء مدرسہ اشاعت اسلام نیامحلّہ سے کروایا جاتا رہا۔قبریرتین دن بیٹھنے والے طلباء کو ۵ رویے فی آ دمی پیش کئے گئے۔اور ہر جعرات کوختم پڑھنے والے طلباء کو چائے وغیرہ اور فی آ دمی ایک روپید یا جاتار ہا۔ چالیسویں یرسو(۱۰۰)ختم قرآن پاک اور ہزاروں کی تعداد سے آیۃ کریمہ اور ساڑے تین لا کھ کلمہ شریف پڑھا گیا۔ان سب کا ثواب منشی مظہر سبحان کی روح پرفتوح کو بخشا گیا۔اور کئی جوڑے نے اور پرانے کپڑے اور جوتے طلباء میں تقسیم کئے گئے۔ ۱۵ اگست ۲۹ ء بروز جمعہ حالیسواں تھا۔ گلفر وش صاحب شاعر وزیر آبادی نے اپنا مرثیہ پڑھ کر حاضرین کومتاثر کیا۔ ایک دیگ گوشت عمده اور ۲۵ سیرآٹا اور ایک دیگ جاول زرده نائی غلام رسول ہے اچھی طرح پکوا کر تقسیم کیا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے منشی محمد مظہر سبحان مرحوم نے جومیٹرک کا امتحان دیا تھا۔اس کا نتیجہ نشی کے انتقال کے بعد نکلا۔اورمنشی مرحوم نے فرسٹ ڈویژن میں

مظہر سبحان کا ذہن آ ہے ہی کے ذہن کی طرح روشن اور حافظہ بہت اچھاتھا۔ یہ بے مظہر سبحان اوراس کا بھائی حبیب الرحمٰن میرے ساتھ پہلے ہری پوراوراوکاڑہ میں رہے۔اور پھروہاں ہے ہم جہلم آ گئے۔جہلم آ کرمیں نے ان بچوں کوسکول میں بٹھا دیا۔ مشین محلّہ نمبرا میں نذیر سکول میں پڑھنے لگے۔خدا کے فضل سے ہرسال کامیاب ہی ہوتے سال ۱۹۲۹ء میں مظہر سبحان کی عمر ۱۸ سال سے کچھ متجاوز ہی تھی۔اب بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو گیا تھا۔میرے (ابوالفتح) سمجھانے پرمیری مجلس کے اندر پیچھے ہٹ کرادب سے بیٹھتا اور میری خوشنو دی اور خاص خیال رکھتا تھا۔اب ہر کام میں میرا ہاتھ بٹا تا۔اپنی دادی جی اور چھوٹی چھوپھی صاحبہ کا بھی ادھر ہزارہ جاکرانتظام کرتاتھا۔مظہر سجان سے ہرآ دمی اس کے اخلاق کی وجہ سےخوش و راضی تھا۔ م جولائی ١٩٦٩ء بروز جمعہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا۔ تو ہم بیمشورہ کررہے تھے کہ اس کو جامعہ اسلامیہ بہاولپور بھیجیں یا خضر یو نیورسٹی اسلام آباد، اس کا اپنا رجان بہاولپور جانے کا تھامیں ےجولائی بروز پیرمسجدعیدگاہ جہلم میں مشورہ کر کے اٹھا تو گھر آ کر کھانا کھانے بیٹھا۔اتفاق سےمظہر سجان میرے سامنے آگیا تو میں نے کہا۔' دمنشی آؤ میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ تو جلد ہی بلاحیل و حجت آگیا ورنہ پہلے یوں کہا کرتا تھا''ابا جی آپ کھائیں میں کھالوں گا''ہاں تواس روز ہم دونوں باپ بیٹانے انتصاب کرآ خری کھانا کھایا۔ اس کے بعد پھرمنتی سے بات کرنا بھی نصیب نہ ہوا۔عصر کے وقت عیدگاہ مسجد کے خادم فضل دین نے مجھےاطلاع دی کفشی دریائے جہلم میں ڈوب گیاہے۔فوراً تا نگہ لے کروہاں پہنچنے کو چلے راستے میں خدا کی شان کہ گھوڑ اگر گیا۔ بہر حال وہاں پہنچ کر دیکھا کہ یانی بہت زیادہ ہے۔اورینچے تو کسی تیراک کا بھی یا وُں نہیں جار ہا۔منشی اینے مہمان ماموں حاجی ، جوان و نوں جہلم آیا ہوا تھا۔اورا بنی درس گاہ کے چندطلباء کے ہمراہ نہانے کی غرض ہے دریا پر پیرا

## كرامت نمبر۵:

88

منشی کے چالیسوال کے روز نہایت زور دار بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد موسم سرما باوجودلوگوں کی دعاؤں کے بارش سے خالی گذر گیا۔

منشی کے انتقال سے پہلے اور پھر جالیسویں کے بعد بارش کا بالکل بندر ہنا اور مظہر مرحوم کے انقال کے متصل بعد دوسر ہے ہی روز اور پھرعین چالیسویں روز بارش کا بر سنامنشی صاحب کی واضح کرامت ہے۔

## منشی کے انقال پراظهار تعزیت:

بے شارلوگوں نے دور دراز سے خود آ کراور بعض نے بذریعہ خطوط مجھ سے اظہار همدر دی فر مایا \_حضرت سجاده نشین صاحب قبله گولژه شریف اورمولا ناپیرمحمد کرم شاه سجاده نشین بهيره \_اور جناب صاحبزاده كبيرعلى شاه صاحب چوره شريف \_اورصاحبزاده فيض الحسن شاه صاحب آلومهار شریف ان دنول صاحبزاده صاحب شخت بیار اور میوسپتال لا مورمین داخل تھے۔ اور مولا نا غلام علی صاحب او کاڑہ۔مفتی محمد حسین صاحب جامعہ نعیمیہ لا ہور۔ مولا نامفتى عبدالقيوم ہزاروى صاحب صدر مدرس جامعه نظاميدلا ہور،مولا نامحر سعيد صاحب ناظم جمعیت العلماء گوجرا نواله، سیکرٹری صاحب جمعیت العلماء ( ڈسکہ) مولا نا غلام دین صاحب خطیب جامع لوکوشیڈ لا ہور۔مولا نامحمہ بشیرصاحب مدیر ماہ طیبہ کوٹلی لو ہاراں وغیرہم نے بذریعہ خطوط تعزیت واظہار ہمدر دی فرمایا۔

جہلم کے احباب نے میری خصوصی دلجوئی فر مائی اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے۔

## منشى محرمظهر كاخواب مين آنا:

امتحان ماس کیا۔ ﴿ وه كرامات جومنشي مظهر سبحان كانتقال برخلا ہر ہوئيں ﴾

كرامت تمبرا:

باوجودیه که دریائے جہلم کے اندر دریائی جانور جلیا تر، تندؤاوغیرہ رہتے ہیں۔اور ان ہی دنوں عزیزم نذیر احمد جادوی نے خاص اسی مقام پر جہاں پینشی ڈوبا تھاا یک خوفنا ک سیاہ جانورکود یکھا۔نذ براحمد کابیان ہے کہ اس چیز کود کھے کرمیں خوفز دہ ہو گیا تھا۔اوراسی لئے کوئی بھی آ دمی دریائے جہلم میں ڈوب کران جانوروں سے سلامت نہیں رہتا۔ گراللہ تعالیٰ نے مظہر مرحوم کوان جانوروں کے اثر سے کلی طور پرسلامت رکھا۔

## كرامت نمبرا:

دریا میں ڈوب کرکسی آ دمی کے بارے نہیں سنا کہ اس کے بیٹ میں یانی داخل نہ ہوا ہو۔ مگر منشی مرحوم کے بیٹ کے اندر مطلق یانی نہ داخل ہوا۔

## كرامت نمبرس:

حالت نماز کی طرح دونوں ہاتھ ناف پر بندھے ہوئے تھے۔

## كرامت نمبره:

منشی مرحوم کے انتقال سے قبل عرصہ سے بارش نہیں ہور ہی تھی اور لوگ نماز استسقاء پڑھنے کی تیاریاں کرہی رہے تھے کہ مظہر مرحوم کے بول انقال کر جانے کے بعد سخت اور تیز بارش

#### خواب نمبر ١:

مولوی مظہر صاحب (پیراغیب جہلم) جوایک نیک آ دمی ہیں۔ نے منثی کے انقال کے بعد ان ہی دنوں خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے۔جس کے اونجے اونجے مینار ہیں۔ابیا لگتا ہے کہ بیورب کی کوئی مسجد ہے نشی صاحب اس کے صحن میں کھڑے ہیں۔اور مجھ سے گلےلگ کریرتیا ک طریقہ سے ملے۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آیئے ایک میناریر میں اذان پڑھتا ہوں اور دوسرے پرآپ پڑھیں ۔اور بقیہ دو میناروں کے لئے اور دوآ دمی بلالیتا ہوں پھر میں جھکتے ہوئے یو چھا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک حادثہ میں جاں بحق ہو گئے ہیں تو فر مایا کون کہتا ہے کہ میں مرگیا ہوں۔ میں تو بالکل زندہ ہوں آ ب سے سی نے غلط کہا ہے۔ پھر بلندآ واز سے کہا عبدالحی اور پھر چلے گئے۔جس کا مطلب پیرتھا کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔اور مجھ پراسم یا ک حتی کا پرتو پڑا ہے۔اور مجھے بارگاہ خداوندی ہے عبدالحی لقب مل گیاہے۔

#### خواب نمبر ۲:

ہمارے نے محلّہ جہلم کے پڑوی میرعبدالغی صاحب نے ان ہی دنوں خواب دیکھا کہ افریقہ کا علاقہ ہے اور سمندر کے کنارے ایک عالی شان بلڈنگ ہے۔۔جس کے صحن میں دینی کتابیں پڑی ہیں اورمنشی مظہر مرحوم ان کتابوں کے پاس کھڑا ہے۔اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں تو زیرتعلیم ہوں اور بیفقہ اور حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہا آیئے میں آپ کوایئے استادصاحب سے ملالوں۔ پھر مجھے عمارت کے اندر لے جاتا ہے وہاں پرایک سفیدریش بوڑھے بیٹھے تھے ان سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوئی میرصاحب ہیں اور مجھ سے کہتا ہے کہ میرصاحب بیمیرےاستادصاحب ہیں۔ پھرکہامیرصاحب آپ نے ہماری دعوت نہیں گی۔

ان دنوں احباب مہمانوں کے لئے کھا یکا کر بھیج رہے تھے۔اور میر صاحب بوجہ اپنی بیاری کے کھانانہیں یکا سکے تھے۔ مگر پھرمنشی مرحوم کے خواب میں یہ کہنے کے بعد میر صاحب نے بھی كھاناپكايا۔

#### خواب نمبر ۳:

90

صوفی محرطفیل صاحب محلّه اسلامیه بائی سکول جہلم (جوکه ہر جمعه پر جامع عیدگاه میں اذان ثانی پڑھا کرتے ہیں) نے رمضان المبارک ۱۳۸۹ءمطابق دسمبر ۱۹۲۵ء میں خواب میں ا بنے مرحوم چیا کودیکھا (جواسی قبرستان جہلم میں مدفون ہیں) کہ چیا مرحوم کہتے ہیں''صوفی جب سے قاضی صاحب کا صاحبزادہ منشی محد مظہر سجان اس قبرستان میں آیا ہے تب سے ٹھنڈی ہوا آرہی ہے۔انتہیٰ

اشعار بردرد برانقال منثى محد مظهر سجان وشاللة ازصوفي جلال الدين صاحب قادري بركاتي شاعرونعت خوان ساكن نكه كلال مخصيل وضلع جهلم

س کے سینے وچ تیر وجیا جگر و انگ چھلنی میرا سلیا اے رہے ہوش حواس نہ قائم میرے بھانبھر درد والا ایسا بلیا اے نکل اڈ یک گئی اسی درداں میری جیویں ساہ وجود دا چلیا اے قاضی صاحب دا کی حال ہوسی جد سنگ تروڑ کے چلیا اے سیر کرن نوں گیا ہی گھروں سوہنا مڑ کے فیرنہ گھراں نوں ولیا اے چلی گئی وجود دی جان اس دم گذری کی رب سیا ہی جانداسی گی سٹ کلیجڑے وچ ڈاہڈی ساہ آونداتے کدی جادندا س با ہجوں یار دلدار پیار ڑے دے کیویں شغل جہان دا بھاوندا س آنسو میکدے بے قرار ہو کے مر مر رون اتے دل آوندا س غم بیٹے دا قاضی صاحب تائیں وانگ تشخصی تنور دی تاوندا سی شام چلی گئی بر ولیا ماہی نہیں صوفی دکھا ندی رات گاوندا سی د که پتر دا جاندی مال اسدی جهری مدتال ناز اللها وندی ربی پیر پتر دی ماں نوں بہت ہوندی جہری پتر نوں گود کھڈاوندی رہی کدی منشی مظہر کدی منثی سبحان اوہنوں نال پیار بلاوندی رہی رونا اسدا ذرا نہ سہہ سکدی لوری دے کے جیب کر اوندی رہی د مکیھ ذرا کول میل کچیل مائی متھیں اپنی آپ نہلاندی رہی کدی میلی پوشاک نہ ہون دیندی چٹی کر کے فیر پہناوندی رہی متھیں اپنی ٹور کے بچرے نوں صوفی مار ہائیں پچھوں تاوندی رہی راتیں لبدھے رہے برنہیں ملیا اگوں سوبردا ویلا آوندا اے ا گوں ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے دن لنگہیا مڑ کے وقت دو پہر دا اوندا اے آخر مل گیا مظہر سجان منثی جو بلی گھاٹ تو رب لبھاوندا اے ر کھیا رب سلامت سی وچ یانی ذرا جسے نوں داغ نہ آواندا اے

اوہدے باپ جو گذری رب جانے جہدے کول سوہنا نازیں پلیا اے منثی مظہر سجان جد گھروں ٹریا گروں ماموں آ انہاں نوں رلیا اے جوڑا بن کے چل یے گھروں دونویں سورج عصر دا ذرا کوں ڈھلیا اے يہني كند هے دريا دے جس ويلے دل مظہر سجان دا بليا اے میرا دل کر دا ذرا تیرنے نوں مھنڈا دل کرساں تاری لا کے تے دھپ غضب دی رہی اے دن سارا گی رکھیا اے سینہ جلا کے تے یانی وچ وڑساں بوتی مھنڈ سینے روح چلا نہ جائے گھبرا کے تے ماموں صاحب تسی ذرائطہر جانا جلدی آ جا ساں تاری لا کے تے میرے کپڑے تسی سنبہال رکھناں متاں لے جائے کوئی اٹھا کے تے یانی لہر اندر و گئے مارٹھا ٹھال منٹی مظہر دریا جھے جا کے تے اوتھے ڈوھنگرہ یانی سی چکر کھاندا پیا وگدا گھیر ا بنا کے تے تھسن گیبر اندر گیا جدوں منثی ملے خضر اسنوں جلدی آ کے تے فیردو دن مہمان نوں کول رکھیا رکھیا خوب مہمان بنا کے تے یانی وچ حفاظتاں نال رکھیا امن امان بیا کے تے ادھر ماما اؤ کیدا مظہر تاکیں جنوں کندھے تے گیا بھا کے تے دساں کی گذری نال میرے صوفی آ گیا ہاں ساتھ لٹا کے تے قاضی محمود جاں خبر سن دے فضل دین اوہ خبر سنا وندا سی

چلنا پھرنا بیٹھنا تے اٹھنا چنگا جاندا سی ہر حال اسدا میں مجبور ہاں علم نہیں کول میرے حال لکھے کی صوفی جلال اسدا

## قطعة تاريخ وصال:

صاجزاده محدمظهر سبحان ويتالله فرزند ارجمند حضرت علامه قاضي غلام محمود صاحب محدث بزاروي خطيب جامع مسجدعيدگاه جہلم

ازنتيج طبع: سيدابوالكمال برق نوشابي قا درى مهتم جامع تبليغ الاسلام دربارنوشابي دُوگه شريف (گجرات)

(1)

| محمد مظیر سبحان ذی شان  | عزیزے پاکباز و نیک طینت    |
|-------------------------|----------------------------|
| نشانِ خاندانِ الل عرفان | کہ آل ابن خطیب اہل سنت     |
| بامرایزدی شد نذر طوفان  | دریغا! وائے در دریائے جہلم |
| بگو مظهر محمد آل ِ سجان | وصالش برق از تائید غیبی    |

1379ء

الضأ

**(r)** 

| عزیز نوجوانے ناگہاں رفت      | در يغا | وائے | حسرتا! | در يغا! |
|------------------------------|--------|------|--------|---------|
| محمد مظهر عالى نشال رفت      | سبحال  | عبد  | خاندان | چراغ    |
| که نور چیثم اوبل جان جال رفت |        |      |        |         |

مسكرابث سى مونثاندے وچ سۇنى اكھيں آپ دھامسكراوندا اے برھے ہتھ دونویں جیویں نماز اندر پیارے ربدا نام یکاوندا اے عمر یاک گناہ توں آئی اسدی ظاہری و یکھنے نوں نظر آوندا اے کیڈی چنگی عبادت خدا دی اے صوفی کر کے پیار دکھاوندا اے منثی مظہر سجان دے ما یہاں دا مولی صبر تے شکر ودھایویں اجر انہاننوں محشر دے دن مولی اپنی قدرت تھیں کر عطا دیویں منثی مظہر سجان دے ما پاندا اگلی دنیا وچ میل کرادیویں صوفی جلال مسکین عملین تائیس دیدنی دی مولی کرا دیویس ميٹرك ياس كيتا دنيا وچ منثى اچھے نمبرال وچ سوال اسدا ابدی انصدی جوانی بهاروالی اندازه عمر دا انهاره کوئی سال اسدا گورا رنگ درمیانہ سی قد سوہنا سوئی داڑھی تے حسن کمال اسدا دینی علم دی واقفی خوب رکھدا سارے آ کھدے نیک خیال اسدا طبع بہت خاموش سی خود و کھا سوہنا چبرے داحسن جمال اسدا ساری گفتگو ہس کے گل کردا خلق نال بھر ما وال وال اسدا قاضی صاحب دا سی اوه صاجزاده فرق ذرا نه رتی روال اسدا صورت سیرت تے گفت وشنید اسدی مزه گل داسی نال نال اسدا نمبر آخرت دے بھی چنگے لے گیا اے پیا جاندا ذوالجلال اسدا

و مکھ تیرا جادے دکھ میرا سو سو دار میں ہوداں قرباں آ جا برق تیرے بغیر تاریکیاں نی میرے سوہنیاں مظہر سجان آ جا الف۔ آ۔ اے مظہر سجان ویکھیں تیرے ہجر وچ ماں دلگیر تیری مرن تیک نه دلول افسوس جاسن سنی گل نه وقت آخیر تیری کے گھڑی نہیں بھلدا خیال تیرا پھر وی اکھاں وچ پئی تصویر تیری برق آمل رب واسطہ ای سک ملن رکھدے وہر تیری ز۔ زور نہ ڈابڈے دے نال کوئی کھی ہوئی سی انج نقدر تیری دتی چوگ مکا جہان وچوں اچن چیت قضا دے تیر تیری میں تے حال تھیں ہو بے حال گیاں بھلدی منوں نہ کدیے تصویر تیری برق آ مل رب واسطه ای یکی تؤفدی مال دلگیر تیری م۔ موت اجاڑیا وسدیا ننوں کوئی سکھ دی گل نہ رہ گئی اے کیویں ہووی حال دکھیاریاندا کوشی آس امید دی ڈھہ گئ ہے کوئی رہیانہ سوادنہ جیون تے دا جند وچہ فراقدے گہہ گئ اے برق حد ہوگی بد نصبیاندی بیٹری تکدیاں تکدیاں بہہ گئی ہے حوروفلال بکاراٹھ مرحبا اے عالی صفات آبوں داغ فرقماندے لا کے ماپیا ننول خضر کول گذار کے رات آبوں عجب شان اے مظہر سبحان تیرا فانی دار تھیں یا کے نجات آبوں

| بگو شاہے ز جہلم درجناں رفت | ت از فضل الهي | وصالش برذ |
|----------------------------|---------------|-----------|
|----------------------------|---------------|-----------|

تاريخ وفات جناب صاحبزاده مجمم مظهر سجان خلف الصدق حضرت مولانا قاضي غلام محمود صاحب مدخله العالى كھلابث ضلع ہزارہ۔ حال مقيم جامع عيدگاه نيامحٽه جہلم

ازالجاج حكيم محمر مظفرعلى صاحب ساكن جك عمرضلع تجرات

| ابن آل محمود سبحال پاک جال  | شد روانه جانب خلد بریں     |
|-----------------------------|----------------------------|
| نیلگوں گردید رنگ آساں       | گشت هر یک از وفاتش دردمند  |
| از طفیل غوث اعظم مهرماں     | روح او شادال بود اندر جنال |
| چوں نہاں گردید از چیثم جہاں | بود هفتم از جولائی وقت شام |
| گفت وائے رفت مظہر ناگہاں    | سال رحلت بالمظفر بإثثے     |

1949

## سىرفي

برموقغه وصال صاحبزاده محمر مظهر سبحان ومينات ازسيدا بوالكمال برق قادري نوشابي

> الف۔ آمیں واریاں لکھ واری و یکھاں راہ تیرا میری جان آ جا ک بلک نہ گذر دا باہجھ تیرے نورچٹم میرے اسے آن آ جا

| , <del>,</del> , ,         |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| السلام اے صاحب خلق حسیس    | السلام اے راحت قلب حزیں    |
| السلام اے دل نشین والدین   | السلام اے نازنین والدین    |
| السلام اے خادم دین متین    | السلام اے ساکن خلد بریں    |
| السلام اے بردہ حضرت حسین   | السلام اے عمگسار والدین    |
| السلام اے شان والے بے مثال | السلام اے پیکر علم و کمال  |
| السلام اے برگزیدہ والدین   | السلام اے نور دیدہ والدین  |
| السلام اے نور چیثم مہ جبیں | السلام اے پاسبان علم و دیں |
| السلام اے خادم زہرا بتول   | السلام اے چاکر آل رسول     |
| السلام اے نور دیدہ مادری   | السلام اے نور چیثم قادری   |
| السلام اے خادم جملہ ولی    | السلام اے چاکر اصحاب نبی   |
| السلام اے خادم غوث جلی     | السلام اے رفتہ در پردہ خفی |
| السلام اے فرحت قلب ملول    | السلام اے خادم دین رسول    |
| السلام اے سر ما ہمراز ما   | السلام اے عزت ما فخر ما    |
| السلام اے نور چیثم اولیاء  | السلام اے مظہر صدق وصفا    |
| السلام اے شہسوار کر دگار   | السلام اے ہوشیار و باوقار  |
| السلام اے مظہر عالی نثال   | السلام اے معائے خاندان     |
| السلام اے نیک سیرت پاک ہوم | السلام اے رونق بزم علوم    |

| رہن کس طرح تیرے بغیر زندہ برق جہا ننوں دس کے جھات آیوں  |
|---------------------------------------------------------|
| حورال خلد بریں وچ کہن پیاں مظہر اہل عرفان دا لاڈلا اے   |
| اس دا باپ غلام محمود قاضی محمود سلطاں دا لاڈلا اے       |
| میا غل مقام علیین اندرایه عزیز ذی شان دا لاولا اے       |
| برق مظہر سبحان سبحان اللہ کے عبدسبحان دا لاؤلا اے       |
| کس طرح انہا ندی گذر ہوی مظہر جگر جہا ندڑے کٹ ٹر یوں     |
| خستہ حال بے حال کنگال روس دکھی ما پیاندا جھ گا پٹ ٹریوں |
| كون چپ كراوى رونديال نول قسمت انهاندى اج بليك ٹريول     |
| یئے ترفسن وانگ بے آب ماہی برق جنہا ندے کلیج پھٹ ٹریوں   |
| کون اس دار فناه اندر جسول حاصل مقام بقا دا اے           |
| فانی ہو فانی ہوندا نہیں فانی رکا قول کامل راہنما دا اے  |
| بنال موت نه ملے ابدی لیعنی موت پیغام احیا دا اے         |
| برق قائم بالذات مك ذات امدى حادث نظم سب ارض وسا دااك    |

# ازعلامه مفتی سیف الرحمان بزاروی عمنشی محمد مظهر سبحان و الله الله الله المحمد الله الله الله الله الله الله ال

| السلام اے قلب ما عرفان ما | السلام اے نور ما اے جان ما |
|---------------------------|----------------------------|
|                           | السلام اے راحت ما چین ما   |

| السلام اے غرق گشة در ندی           | سلام اے جالس خضرولی            |
|------------------------------------|--------------------------------|
| برعزیزے نیک صورت خوش مقام          | ز طرف من صد صلوة و صد سلام     |
| كهاميد بازگشتن كس زين سفر نه دار د | م آخراست عرفی به رخش نظارهٔ کن |

بياد گار محمد مظهر سبحان مرحوم بسر حضرت علامه قاضى غلام محمود صاحب بزاروی سابق خطیب جامع عیده گاه جهلم از در دمندمولوی غلام <sup>حسی</sup>ن اثم راجوردي سابق خطيب جامع مسجد نكه كلال مخصيل وضلع جهلم شاكر دحضرت علامة قاضي صاحب موصوف \_

بسم الثدالرحمن الرحيم

#### رعا:

| یا رب کھولیں سینہ میرا اپنے فضل کمالوں    |
|-------------------------------------------|
| رحت رتبه پاوال حالول گذران قال مقالون     |
| یا رب کر آسان میرا کم مشکل پیش نه آوے     |
| ہر مید انے اندر آثم مدد تیری یاوے         |
| كر دے تيز زبانی گھوڑا لغزش ذرا نہ كھاواں  |
| شعر تمامی دردال والے جلد بناندا جاوال     |
| سمجھادراک تے فہم عقل نوں کر دے بچل وانگوں |

شیریں ہوون بیت تمامی ودھ شراب طہوروں آثم رکھ تو کل رب تے کریں یقین مکیرا انشاء الله دور کرلیی دل تو جهل اندهیرا

## اصل داقعه:

| آقلمیں چم نام خدا دا پھر لکھ حال جدائی      |
|---------------------------------------------|
| عاجز ہو کے لکھدی جاویں کریں نہ تو وڈیائی    |
| عاجز ہو کے رب دے اگے سرسجدے وچ رکھیں        |
| فخر تکبر خود پیندی دل وچ ذرا نه رکھیں       |
| فخر تكبر شوخى جاود يائى رب نول مول نه بھاوے |
| عجز تواضع نرم طبیعت بہتی رب نوں بھاوے       |
| روحی جسی بین مربی حضرت قاضی صاحب            |
| رحم احسان کنندہ سب تیں پاک بنی دے نائب      |
| بدر شریعت پیر طریقت دین تھلا ون والے        |
| حامی سنت ماحی بدعت کفر مثاون والے           |
| بدر بدایت سم ولایت کامل مرد حقانی           |
| جہلم اندر علم فضل دی روش شمع نورانی         |
| جید عالم فاضل اکمل صوفی زاہد نالے           |

تىس جالى نك دونگا يانى سننے اندر آوے لے گئی پھر تقدیر انہانٹوں آ کھیا کچھ نہ جاوے تقدیراں تے تجویزاں سب معطل ہودن رڑ جاون دلدار ہتھاں تھیں پیچنخوش ا قارب روون عقل مند بے عقل ہو جاون جدوں قضا آ جاندی آثم کھ نہ آوے جاوے ہوش حواس نہ رہندی قسمت وچ جدائی ہودے کون وصال کرا دے بن قسمت پٹیا نیکاں تاکیں اسی سال رواوے ویکھی اندر اتوں تھوڑا یانی نظری آوے بے صدیانی سی اس جائی پیش نہ کوئی جاوے دھوکا لگا تھوڑا تک کے تاں تاری اس ماری کی جانے کی ہوندا میں سنگ جاسی جند پیاری اول منشی نہاون لگا جا دریا کنارے پھر اندر چمی ماری عالی شان پیارے ڈین لگا جد یانی اندر مارے کئی آوازے ماما صاحب کوشش کیتی ڈب کے نہ مر جاوے ولب كيا سونى صورت والا سونى خلقال والا

فیوضات سجانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

یند نفیحت دیندے لو کال کر دے سخن نرالے سوخی صورت سوخی سیرت سوہنیاں کرن کلاماں غلام محمود ہے اسم مبارک لکھ آداب سلامال ودُها اک فرزندانهان دا سوبنیان خلقان والا مظهر سجان سی اسم مبارک اچیاں شاناں والا اختصار دسال ايهه قصه جيونكر دسيا مينول مجمل ذکر سناساں بھائی تنگ نہ کرساں نتیوں قصه لکصندی فرمائش کیتی میں عاجز نوں یاری منگا رب سیختمیں تے سوراں رب ا کبرنوں وچ جہلم دریا کنارے نہاون دھون جاون ا کثر عادت ایبو انهال دی سب دوست فرماون روضه پاک سلیمان بارس دا جہلم ندی کنارے اسدے نیڑے نہاون گئے نتنوں طالب پیارے ایک منتق مرحوم پیارا دو جا ماما اس دا تیجا دینی طالب آها نام کی لینا اس دا جس جائی اوه نہاون گگے یانی بہتا ہوندا سردی گرمی ہر موسم وچ ہر گز ختم نہ ہونا

گرخھیں سنگ لیا ندامینوں کیوں ساتھ چھوڑیندے کر کر زاری پیا ہلاواں کیوں نہیں ہتھ کھڑیندے کھاون پیون چلن اندر شگی رہے مدامی پھر ہن باہر کڈو میٹوں رل مل تسی تمامی کم نہ آون تے نس جاون دھوکے باز حرامی بد اصل کد ساتھ نبھاون سن توں یار گرامی ہئی غدار اک منثی دے سنگ نام کی لینا اسدا دسدے بین غداری کیتی ساتھ نہ دتا اسدا کچھ خفلت کج رب دی کرنی ڈپ گیا چن بدردا آثم كم نهيس آندا آخر جاره زور بشر دا آج کل یار کہاون بہتے کرن پیار زبانی او کھے ویلے کم نہ آون آثم یار زبانی طلب مطلب وے سب ملدے کرن پیار زبانی الو سدھا کرنس جاندھے دھوکے باز زبانی مقصد جد کوئی دل دا ہووے بوسے دہن ہتھاں نوں بن مطلب كوئى مجهدانا بين آثم يار مورال نول وچ مصيبت كم نه آون وريي جان جو جاون

وب كيا آثم دُوب كيا آثم دكه عُم ونذاون والا ہائے افسوس گیا ڈب میرا محرم یار دلاں دا ا مائے افسوس گیا ڈب منٹی عمکسار دلاں دا ر گیا حانی لا دل کانی ہجر کیتا دل فانی کسوں دساں کون سنیدا میری کوک زبانی اجڑی محفل رہی نہ رونق رہ گئی جند نمانی ول دا باغ گیا جل میرا یکی بلا آسانی کی دساں کی ورتی میں سنگھ کمبی درد کہانی| دردی کوئی نه ملدا مینوں جسوں کہواں زبانی جدوں یقین ہو پامنثی نوں ڈب جاساں نہیں بچناں پکڑو مینوں پکڑو مینوں کیتا شروع بلاناں پکڑومینوں پکڑومینوں کرلے کیتی آواز چو فیرے نیڑے آؤ نیڑے آؤ پکڑ لیو ہتھ میرے ہائے ڈبیا میں ڈبیا یارہ ہتھ تساڈے وجوں جھالیں مارو جل*د* نکالو مینوں یانی وچوں یار سداؤ کم نه آؤ کی تساوی یاری جلدی کڈھو میں عاجز نوں کر ہو نہ غداری

بے در دا تدھ درد نہ لگا نہ ہتھ پکڑا اٹھاما مطلب یاون والیاں کولوں ایہہ نفع ہتھ آیا بے وفا دوست زہریلے سیہ نالوں بھی مندا ظاهر اسدا چنگا باطن وانگ منافق گندا بے وفا یار بنا کے سکھ نہ ملدا کائی بے وفاتھیں کی کر رہنا بھلی نصیحت بھائی بے وفا کمینہ ہوندا بد قماشاں نالوں برسی دانائی کی کر رہنا اسدے مر زوالوں منثی جس دم ڈوبن لگانا صریح کوئی ہوندا باہوں کپڑ بیا ندا اسنوں ڈوبن مول نہ دیندا طالب علم سبق دے طالب ہوندے نہیں وفائی یا مقصد نس جاون جلد ادب آداب نه کائی يره يره علم بنن سب عالم ادب استاد نه آيا وانگ شیطانے عالم ہوون ابویں مغز کھیایا استاداں دے درد دا آثم جیویں سگ ناکارہ بورے کریں آداب تمامی یاسیں تا چھٹکارا بے وفا وچ لالچ ہوندی بد نیت برعہدی

اینی جان بیائی لوژن دل دا مقصد یاون خود غرض جو دوست ہوندے دورانہاں تھیں رہیئے دوروں کروسلام انہاں نوں نیزے مول نہ بہیئے خودغرض جو دوست ہوندے او کھے وقت کداہیں دنیا دار نہ ساتھ نبھاون دھوکے وچ نہ آئیں حضرت میاں محمد صاحب کامل مرد ربانی کیا ایہہ بیت عجب فرمائے ہمیں تھیں سنوں زبانی او کھے ویلے کاری آوے تھلیاں دی آشائی اڻيا اڪن دي لج يالن جو انساني وفائي سکھا ں عیثاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاندا سنگی سو جو شکی اندر بھنے پنجال غماں دا ا تھیں ویکھن ڈوبدا منثی نہ ہتھ بکڑ بیاون سوہنالعل وانگ مشس دے ہتھوں آپ کھڑاون اے غدارہ تدہ شرم نہ آئی تک منشی ڈوب جاندا پکر متھاں تھیں باہر کڈدا یا توں شور مجاندا او کھے ویلے ساتھ نہ دتا غدارہ مجہولا تيرے دل نوں رحم نه آيا نا معقول مجهولا

ربدی مرضی اویر راضی رہنا ہر اک تاکیں صابر شاکر رہ ہمیشہ کرے شکایت ناہیں نہیں اسیں چیز کسے دے مالک مالک رب تعالی نه كر دعوىٰ ملك ايني دا بو جا وي رب والا مالك الملك تے قابض باسط قادر رب تعالی نہیں مجال دم مارن دی اوہ اچیاں شاناں والا یے سجدے کر گربہ زاری معافی منگ جنابوں نه کر آکر ہو جا عاجز حصہ لیس ثوابوں القصه گيا وب منثى جيون سورج وب جاندا یها منیرا مال پیو کارن آیا وقت دکھال دا بن اطلاعول بن بلائيول دنيا آئي ساري نکے موٹے مرد زناں نول بی مصیبت بھاری خبر دتی ونج والد تائیں بعد گھنٹے دے جا کے نا سمجھی غداری کیتی سوہنا لعل گوا کے خبر ملی تال والد صاحب نینیے دریا کنارے عوام خواص گئے سب اول سن کے خبر پیارے والد تائيں صدمہ ہو يا سن توں ميرے بھائی

بے وفا منافق ہوندا اسنوں مار خدا بے وفا دا کم ہمیشہ کرنی بے وفائی دوست بن کر دغا کما وے او بدبخت خطا بے وفاندے ہتھوں جیو نکر میں تکلیف اٹھائی جور کیفیت دردال والی جاندی نہیں سنا بس کر آثم بے وفا دی نه کر گله گذاری انہاں دی وچ فطرت رب نے رکھی ایہہ بدکاری ہائے افسوس جے والد ہوندا یا چیا جان پیارا یا قاضی الطاف جو ہوندے کھڑ ہتھ پیارا آبوں جاندے پالے آندے پاکوئی جارہ کریندے غیر کی جانن دکھ دوجے دا یا مطلب نس جاندے کیوں تدھ جان بیائی اپنی مرجاندوں سنگ اسدے آثم نہ کر گلا شکایت نہیں سی وس کسیدے ہوش حواس ثابت نہ رہندے جد کوئی مشکل آوے بھل جاون سب کار طریقے پیش نہ کوئی جاوے قدرت نوں منظور ابیس کی دوس کسے سر دھرناں جيويں قدرت ولوں لکھيا ابويں سی اس مرناں

او جانے تن جسدے لگدی دوجیاں مارنہ کائی انا لله و انا اليه راجعون يرهكر شكر خدا دا كيتا جزع فزع نه کیتی کوئی جام صبر دا پیتا کیتی عرض خداوند اگے یا قدیر تعالیٰ طاقت نہیں کلام کرن دی توں بردیاں قو تاں والا میں راضی رضا تیری وچہ گلہ شکایت ناہیں راضی ہو کے ساڈے اتے فضل اپنا فرمائیں وانگ امام حسین ولی دے صبر کمال وکھایا نه یے نه پیٹن دتال اجر حضورول یایا وقت ایسے وچ صابر رہنا مشکل ہوندا سائیں آثم صبر شکر وچ درجے ملدے مومن تا کیں کئیں جام صبر دا رج کے اجر حضوروں یاویں دنیا تلکن بازی اندر صابر ہو کر جاویں نفس شیطان دو کتے ظالم راہ وچ ہر دم رہندے وچ دربار نہ جاون دیندے مثمن روز ازل دے ادهر ادهر کیوں دھکے کھاویں سدھی گل سنا توں اوه گل دس ضرورت جسدی کمبی پینگ نه یا توں

پير سلامت پيٺ سلامت متھ سلامت بھائی جسم اتے کوئی داغ نہ وِ ٹھا نہ ضرب علامت یائی سر تھیں لے کے پیراں توڑیں بھا داغوں خالی سوہنیاں زلفاں سوہنا چیرہ ہر ہر صفتوں عالی الشم اندر نه یانی گیا نضلوں رب بجایا ایبه بھی اک کرامت بھائی س تینوں سمجھایا اتنا عرصه لاش نه رهندي ياني وچه سلامت پھل بھٹ جاندا جسم تمامی روے نہ صحیح سلامت یانی دے وچ لما عرصہ لاشہ رہیا سلامت سیج کر منی گل آثم دی دوجی حق کرامت آب نەرور كاگ نەساز كالله واليال تاكىي کریں یقین اس گل میری تے شک لیاویں نائیں ویکھن والے گلاں کر دے ڈٹھا نال اکھاں دے بندھے ہتھ نمازی وانگوں وچ دربار کھلوتے قسمت والياننول مل جاندے ايبه رتبے سركارول ورنه ايبا كدى نه بو يا تكيا بابجه شارول كار كتنده رب تعالى مارن روزن والا

فیوضات سجانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

کسوں آ کھال کون لیاوے ہو گیا تھم ازل دا آثم دل نوں صدمہ بہتا رب بن کنھوں دساں کوئی نہیں مرہم لگاون والا کس یاسے بھیج نسال كار محيال رونا دهونا كرنى جند قرباني وصل حقیقی بانا بھائی ہوندا نہیں آسانی حاصل گل دا ڈب گیاں سوہنا پنج بجے شاماں دے کیتی شروع تلاش سبحال نے آگر وقت وہاندے ساری رات لوژیندیال گذری خاصاں عاماں تا کیں کین اسدی لاش مبارک ملی کسے نوں نائیں بورے ۲۰ گھٹے یانی وجہ تھہری لاش پیاری جو بلی گھاٹ کناریوں اوڑک ملی سلامت ساری چھوٹیاں چھوٹیاں طفلاں تائیں نظر احیا تک آئی صحیح سلامت بن نقصانوں رب کریم بیائی جس دم کڈی لاش پیاری ویکھن والے کہندے داغ زخم نہ کھے اتے جو تکدے سو روندے كه سالم وثد سلامت نك صحيح سلامت كن سلامت يشت سلامت الهيال صحيح سلامت

منشی وی ڈوب مویا بھائی وچ دریاجہلم دے ہویا نصیب شہادت رتبہ ٹرگیوں شہر عدم دے عيبوں پاک گيا دنيا توں آثم دلبر جانی قبرال وچ کریس اسدی حورال ملک مهمانی

## نمازجنازه:

114

سب تعریف خداوند تائیں مہر محبت یاوے وتثمن دے دل الفت یاوے کرم اپنا فرماوے جو رب دا رب اسدا ہوندا اوہ تابعدار بناوے من کان للہ کان لہ وچ حدیثاں آوے جمدم پرهن جنازه گه ذکر نه کیتا جاندا وتثمن سجن خاصے عامی ہر کوئی رو رو جاندا سب خالف سب موافق براهن جنازه آئے اس اندر کوئی راز ربانال رب بن کوئی نه یاوے لا تعداد جنازے اندر شامل ہوئے بندے ابیا کدی نہ ڈٹھا بھائی کہندے نے سب بندے ایہہ بھی اک کرامت بھائی سمجھ میری وچ آوے ورنہ اتنی دنیا کھوں پربھن جنازہ جاوے

آبوں روڑے آپ بجاوے آبوں سرجن والا وچ حقیقت سب کم کردا آبوں رب تعالی غلام حسینا پردہ یا کے بھید چھپاون والا ظاہر اک بہانہ ہوندا باطن کار اسیدی مارن روزن والا آبول طاقت نہیں کسیدی ظاہر آ کھاں کیوں گیا منثی نہاون ندی کنارے نه جاندانه رژادا جانی سب قیاس ناکارے تھوڑی زندگی لے کر آیا دنیا اتے بھائی اذ جا ء اجلهم لا يستاخرول مطابق دير نه لگي کائي جس دم زندگی بوری موندی بچنا مشکل بھائی کن فیکون ہے تھم ربانی پیش نہ جاندی کائی جدوں فرشتے تھم خداتھیں آن سراندی بہندے دم درود دعا اس ویلیے ہر گز نفع نہ دیندے کرن علاج طبیب تمامی جماویں نال دانائی غلام حينال كدى نه بدلے جو تقدير الي درجه شهادت والا ملدا وچ دریا وثب مرنال الغريق هميد بني فرمايا هر گز شک نه کرنال

ملن خورا کاں تے پوشا کاں قبراں والیاں تا کیں خاصال دی گل وسیس جھائی عامال دی گل نائیں اکثر مرد زناں نوں ملیا خوابے دے وچ منثی سوی سبر پوشاک جسم تیں لائی ہوئی منشی زندہ سمجھ نہ مردہ آکھیں وہانی دے لگ آکھے من قرآن حدیث جو دسے لگ بنی دے آکے من پوشاکال تے خوراکال جیکر منشی تائیں نبین تعجب اس وچ کوئی ہوویں منکر نائیں تفصیلاں دی نہیں ضرورت گل نقطے وچ مکدی روک قلمدا گوڑا آثم ہے طبیعت اکدی سوینی زندگی دنیا والی سوینی برزخ والی جنت دے وچ انشاء اللہ ملسی درجہ عالی یا رب زندگی طیب دے توں ہر اک مومن تا نیں آثم خاطی دانوں حامی فضل اینا فرمائیں

بعداز وفات ایک صاحب کشف سے مشی مرحوم کا ملاقات کرنا:

بعد وفاتوں قبر منثی تھیں اک تشفی حاضر ہوما سلام دعا کیتی منثی نے نالے ہنجوں رویا

یا کاں دے جو پڑھن جنازے اوہ بھی یاک ہو جاندے قسمت والے حاضر ہوندے آثم جبئے رہ جاندے بائے افسوس نہ آخر ویلے ڈٹھا منہ منشی وا ايبه صدمه نهيس ول تحيس جاندا دل نت سروا رمندا مل جاندی اطلاع ہے مینوں آثم حاضر ہوندا یر افسوس اطلاع نہ کینچی نہ لہندے نہ چڑدے خط لکھدے یا بندے گل دے یا سنیا دیندے یر افسوس اطلاع نه کینچی نه لهندے نه چ<sup>ر</sup> دے غیوں ملی اطلاع سیماں نوں نہیں بلائے آئے ہے اطلاع مل جاندی آثم کون حساب لگائے

کیتا خاک حوالے منثی سوہنیاں زلفاں والا دے جدائی ہو گیا راہی کامل خلقاں والا آون جاون ہو یا بند ساڈا ظاہر ملنا جلناں اینی اینی واری جا کے سب جا خاکے رکناں خوابے وچ آملدے یارہ محرم دلال دے جیونگر ملے عمر ولی نوں سرور سب نبیاں دے

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

ہر ویلے ہر وقت آثم اوہ آرام پیچاون كيوس منشى جس دم مينول دفن كيتوس اسجائي عجب نظارہ انھیں ڈٹھا سن توں میرے بھائی قبرستانے اندر جتنے مدفن ولی تمامی کارن استقبال میرا اوہ ہوئے آن سلامی باقی مردے قبرال وچون ہر طرفوں سب آون كارن استقبال ولياں متھ بن حاضر ہوون يوچصيا كشفى منثى كولول نال آداب سلامال قاضی صاحب بھی وچ ہیسن جہرے رہن آواناں حضرت قاضی صاحب آوانی ولی خدا دے بھارے جہڑے وچ حضوری ہوون یاون مقصد بھارے منثی کوس اگوں پچھوں بندے آئے کافی نه تک سکیا ہے کھے نظر نہ کیتی وافی حنی نے حسینی سید پیر میرا بغدادی حاضر سن اوہ قبر میری تیں رب جہناں پر راضی قبر میری دے قبلے پاسے جو ہسایہ میرا تک کے غوث الاعظم تائیں کیتا شور اچیرا

درد کہانی اول آخر دسی منشی بھائی جیوں جیوں گذری بعد وفاتوں فرق نہ چھڑیا کائی كيبا منثى نے كشفى تائيں ليس دسال تيوں جسدم فرشتے روح کڈی درد نہ ہویا مینوں وقت لقا دا ایبو بوندا سن یارا انجانال جنت دوزخ نوں تک لیندے تے حوراں غلاناں حسن محبوب اینے دا تک کے بھل جاندیاں سکیاں تلخی جان کنی نه جوندی ملن مرادان منگیان حسن جمال ویکھن جد عاشق درد محسوس نه ہوندا زنال مصر دیال دا جیول قصہ ہے فرقان ساندا كيهوس منشى ميں اك عالم وها دنيا تھيں ودھ عالى اس جہاں اندر میں ڈٹھے حوراں ملک سوالی اک میدان وسیع دے اندر پکڑ فرشتیاں آندا اگوں پچھوں آئے فرشتے نہ انت حساب جہناندا ہتھ بن حاضر خدمت اندر ہوندے آن سلامی خدمت ہے کریندے میری صبح شام مدامی سر دباون پیر دباون سارابند دباون

سنن آواز جوتیال والا نظر بخاری یا کیل آتم اس مجلس وچ نه کوئی منکر دسے مینوں منکر نوں کیوں کرنے خطاب کی ضرورت نتیوں واه سبحان الله کی رتبه بخشیا منشی تائیں ایبه رتبه کد ملدا هر نول بن قسمت کج نامین استقبال جہاں دے کارن ولی تمامی آئے کس نوں طاقت صفت انہادی کر وچ نظم سناوے بعد وصالوں ولی خدا دے آندے جاندے رہندے زندے ہوندے مردے نائیں دل دے مقصد دیندے جو کم کر دے ولی خدا دے طاقت نال رہانی [آثم باطن زور خدادا ظاهر وليس انساني

دنيافاني:

کوژ بهانه دنیا فانی میلا حیار دنال دا نه کوئی رہیا نه کوئی رہسی رستہ آنداجاندا وانگ مسافر آنا جانا نہیں دوام کسے نوں جاردناں دی مجلس محفل نہیں قیام کیے نوں ایتھوں آخر رخصت ہو جانا گھت و چھوڑے

انعرہ مار ہویا خوش ڈہڈا تک کے پیر پیارا قبران واليان شابش آنڪي واه منشي واه يارا قبراں والے آگھن لگے اک دوجے نوں بھائی خوش قسمت اے لڑکا آیا جسدی حد نہ کائی جسدے آون تھیں اس جائی آئے ولی گرامی ستر ولی تے غوث الاعظم ہوئے آن سلامی اکمل کامل زاہر جد امجد منثی دے نال روحانی قوت اوہ بھی آئے وچ انہاں دے کیوس منشی تائیں اے بارا غم خوارا کیتے گئے سوال دو میں تھیں سن میرے دلدارا جلد جواب میں رویں دتے ہوچھن والیاں تا کیں اگوں کی میرے سنگ ہوی معلم مینوں نائیں مشکل وقت لہنگ گئے سوکھے نال ربدی یاری آثم ہے امیر اسے تیں مدد کریبی باری حالاں والیاں دی گل دسی حالاں والے جائن منکر کدی نه منن آخم مومن شک نه آن قبرال والے زندہ ہوندے جانن ظاہر تائیں

جا گن والی مہلت کمبی کئی کروڑاں سالاں المكه اربال كهربال سالال سجه ايبه مثالال آثم اٹھ تیاری کر لے کس یاسے دل لایا یاری خدا دی دویں جہانیں ایمانی سرمایا

## پیام صباوفراقیه چنداشعار:

اے وائے لگ آ کھے میرے و نج یا قبرال ول پھیرا آتھیں منثی تائیں میں ولوں روندا والد تیرا اسدی قبر مبارک اتے ویج سلام پہنچائیں بعد سلامول میری طرفول رو رو عرض سنائیں مسجد بیٹھک خالی دسے اے میرے فرزندا آرونق لا مسجد اندر سن ميرے دلبندا پایا کچیرا قبر تیری نتنوں نت جگاوال ا کھیاں ترسن بہن نہ ہوندا تاں میں جھاتیاں یاواں آ جا رل مل گلال كرسال پيال جام ديدارول یار آشنا سب تکدے رستہ دے جا دلداروں گھر وچ رونق رہی نہ کائی دسے وانگ اجاڑاں آویں آویں در نہ لاویں موڑ لیائیں بہاراں

کرلے توشہ سفر قبردا اتوں اٹھے دن تھوڑے پیر پیغیبر ولی سب فر گئے واروں واری هر دم کوچ نقارا وجدا اٹھو کرو تیاری سرور عالم ختم رسولان ذات مبارك عالى اوہ بھی ایتھوں رخصت ہو گئے کل امت دے والی شاه سليمان بني الله دا تاج تخت دا والي وچ ہوائے اڑدا ہیسی ایبا رتبہ عالیٰ ا آخر پیتا موت پیالا عذر نه کتیا کوئی ہرنے پینا موت پیالہ ایویں تھم الہی اسی پیلاندی رب بخشی طاقت رستم تاکیں اسدا بھی کوئی زور نہ چلیا اگے خالق سائیں موت زور آور سب تے غالب آخر مان تروڑے ایہہ جوانی آخر فانی ایہہ دنیا دن تھوڑے قیصر تے فغفور زور آور شہنشاہ زمن دے تاج تخت چھڈ قبریں سے برقع پہن کفن دے سارے لاڈ پیاراں والے ساتھی لدسدھائے لمبی نیند سے جا قبریں پھیر نہ کے جگائے

کر کر عزت خاطر داری الٹی کئی خواری کس دے پاس آوے گا آثم اے منثی دلدارا بھاویں آوال دل نہ لگدا نہ اوہ رہیا نظارہ

## چنداشعارمندرجه ذیل از حضرت مولانا قمرصاحب راجوروی:

آوے دور مسافر راہیاں نتیوں سد بلاوال راہ تیرے وچ نال محبت اکھیاں فرش بچھاواں ڈراون ترٹی کونجن واگلوں رات دیباں کر لاواں ا شکن وجارال کارن بارال ہر دن کاگ اڈاوال کوئی نه محرم راز ملاندا جهوں حال سناوال وصل وصال تلاش تیری نوں کس نگری وچ جاواں سؤى صورت مورت والا آمر وكي بجراوال کس حالت وچ تیریاں بہناں رو رو کرن نداواں غوغا شور پہا گھر تیرے کیکن حال ہتاواں جو گھر موت کٹیری کٹیا اسنوں کیویں دساواں مان تران ملط سب میرے عاجز حال سناواں انقش نگار تیرے دا کوئی بندہ کتے نہ یاواں سوہنا یاک کتابی چبر ویکھن نوں ترساہاں

جلد آویں درینہ لاویں کراں زیارت تیری آثم مز مز آسان نہیں آناں جوگ والی چیری راہ تیرے نوں تک تک منثی اکھیاں دکھن لکیاں راتیں جاگاں تے دن روال نہیں جدائیاں چنگیاں ٹر گئی رونق میرے دلدی آرونق لا جاویں انتظاری حدول بھاری نہ ہون ہور ستاویں سب جہاں اندھیرا دسے منثی تیرے باہجوں مزه نه ربيا زندگی والا ربوس كمول كاجول سب گھر بار اجاڑاں دسے تیرے باہجوں منثی لمبا عرصه ہو یا بھائی حالاں نہ مڑیا منشی کس نوں منثی کہہ بلاساں کس تھیں کم کراساں کس نوں کلام علم کتابوں کول بٹھا بڑھاساں کس دی خاطر قاری رکھساں تے تجوید سکھاساں آثم کس نوں کول بہا کے دل دے روگ سناساں ٹر گئے دوست یار اساڈے جو سن قدر کریندے لافال مارن والے رہ گئے ہر دم رہن ستاندے ار گئے وفادار اساڈے رہ گئے ٹھگ بازاری

د مکیم عیب تے پردہ یاؤ بخشو تے بخشواؤ لفظ انسان نسيال تقييل مشتق ليعني لمقلن والا عیب جوئی نہ کر میری نہ کر منہ اپنا منہ کالا رب فرماوے ولا تبحسو عیب تلاش نہ کر یو غلطی د کھے نہ کرو ملامت اللہ کولوں ڈرئیو وچ دربار خداوند اگے رو رو عرض سناوال دنیا اتوں جاواں جسدم کلمہ پڑھدا جاواں نہ میں قابل شعر لکھن دے نہ دعوی شاعری دا جو سریا سو پیش ٹکایا من کے تھم تساڈا نه زبان پنجابی میری نه شعر سکھاون والا ناواقف میں علم عروضوں نه میں علمال والا ج رب خاص خزانے وچوں بخشے طاقت مینوں نہیں ضرورت علم کسیدی وعلمنا من لدن ارشاد قرآنوں شکر خدا دا ہر دم آ کھاں اینے رب سیح نوں ختم کرائی جس فرمائش عاجز اس آثم نوں کیتے فضل خداوند اینے میں عاجز تے بھارے ہر مہم تے مشکل کاراں رب کریم سنوارے

سینہ جاک فراق تیرے وچ روواں تے کرلاواں موژ مهاران طرف بیاران غمون خلاصی یاوان آ مل بھاڑ کلیجہ نتیوں اینے زخم دکھاواں میں مملی سدھ رملی ہر دن خالی کتاب کڈاواں شالا قمر گھراں نوں آوے تے میں گلے لگاواں

التماس ومعذرت درييش استاد وخواندگال ازمصنف عفي عنه:

نا میں عالم نہ میں فاضل نہ میں مفتی قاضی نه کوئی حسن نه دولت لیے نه میں یاک نمازی ناقص عقلول ناقص علمول ناقص فنهم قياسول کی میں شعر بناون جو گا ناقص ہر ہر یاسوں یڑھنے لائق ہر گز نا ہیں میرے شعر نکارے یڑھنے قابل تسال بنائے آثم عرض گذارے تحكم ادب تتحيس اتے ہوندا لوك عالم فرماون الامر فوق الادب آثم لگا شعر بناون رُکھا اُوناں پیش ٹکایا ہے منظور تساں نوں كھاؤ لطف أٹھاو بھائى ديبو دعا اسانوں نہ سب چنگے نہ سب مندے میرے شعر بھراؤ

دانش عقل عطا فرمایا نالے علم قرآنی کله جہالت وچوں مینوں دتی سمجھ قرآنی کھاون پیون لاون کارن غیوں آپ پہنچادے و کیھے عیب خطاوال ہر دم پردہ یا چھیاوے

دعا:

کر منثی دی قبر منور کر دے دور اندھیرا ہر ویلے ہر وقت قبر تیں سایہ ہووے تیرا حضرت قبله قاضى صاحب نون صبر عطا فرمائين دل زخی نوں فضل کرم تھیں مرہم آپ لگائیں سب احباب جو زندے موئے رحت تیری یاون وقت نزاع تے قبر حشر وچ کوئی تکلیف نہ یاون ماں پیو تے استاد گرامی نالے مومن بھائی دو بال جهانال اندر مول دکھ نہ ویکھن کائی بخش ہدایت آثم تائیں سدھے رستے جاوے انفس شیطاں رو کیندے ہر دو دھوکا ذرا نہ کھاوے

اوصاف حميده مظهر سبحان مرحوم عرف منشى ازغلام حسين آثم:

سب تعریفال تے صفتال ذات خدا اکبر نول ا ہر دم رحمت رب دی ہووے صاحب شان کمالاں ایک منزه بر نقصان توں دور کرے ہر شرنوں حمد کروڑکروڑاں بے حد رب واحد یک نوں لكه صلوة سلام بزارال صلى الله على نول ولیاں ہور صدیقاں اویر غوثاں تے ابدالاں

کر کربدیاں کسر نہ چھڈی اندر عمراں ساری بھار گناہ وا سرتے چکیا سن میرے رب باری صدقے ذات اپنی دے یا رب کریں ذلیل نہ مینوں ہر عیبوں تو آپ بیاویں سب توفیقاں تینوں ہے شرمندگی کافی مینوں وچ دربار تیرے دے کر رسوا ذلیل نه سائیاں اندار انہاں غیراں دے تیں بن حال سناواں کس نوں کوئی نہیں سننے والا لوگ مخالف ملک بگانا تو ہی بیاون والا کریں مختاج نہ غیر کسے دا غیوں رزق پہنچائیں تک تک عیب میرے یا خالق پردہ یا چھائیں بھاویں گندا مندا اے پر بندہ تیرا کریں طفیل نیکاں دے یا رب قصہ یورا میرا

جنوں ملدے مسدے ملدے کرن دعا سلامال الليخ افسوس گيا چھڈ منشی سانوں وچ جدائياں کھاون پیون بھل گیا اس بن غم دیاں راتاں آیاں ماے افسوں گئے ٹر اگے جہاں ساڈا دکھ سی منشى بابجه غلام حسينال كون اسال نول ملجهسي جبهاں کولوں اک ساعت بھی نامنظور جدائی مچھڑ کر اوہ پھر نہ ملدے ہے قانون خدائی ایبه چار دنال دی رونق ساری میله موج جوانی المنتھے نہیں دوام کے نول آخر ہونا فانی ونیا فانی نہیں کے رہنا آثم سب نے جاناں كل نفس ذائقة الموت سب نے موت پیالہ پینا موت و چھوڑا سخت جدائی ہر وچھوڑے نالوں رب العالم فعل كمالول ركيس اس زوالول مظهر سبحان دی یاد نه تھلدی بھاویں دلوں بھلاواں آثم بیٹھ اکیلا کدھرے گیت غمال دے گاوال

دعابرائے محم مظهر سبحان مرحوم عرف منشی: (ازغلام حسین آثم) يا رب خالق توكيل مالك لا شريك تعاليا

صفت کی لکھاں مظہر سجان دی لائق نہیں لکھن دے نسل بہنسل ولی عالم سب آئے وچ چین دے ظاهر باطن فيض پيچاون خاصاں عاماں تائيں. ہر سائل نوں گھر تھیں دیون جھڑکن ہر گز نائیں ايبو عادت منشي جي دي ميں وشھي لکھ واري اكبر، اصغر نيك بدال سنگ ركھن الفت بھارى رقیق القلب حلیم طبع تے سوہنا دل دا جانی ہے افسوس قضا الہی مارکیتا ہن فانی سةى صورت سورج وانكول چېرا پیمكن والا اس نے عمر جوانی اندر پیتا اجل پیالا سخی فیاض طبیعت شہانہ نے امیراں والی عابد، زامد زهدال والا طبع فقرال والي صورت سؤی ظاہر باطن قولاً فعلاً نالے شرع شریف مطابق اس نے کینے کم زالے شرم حیا بیانوں باہر ڈٹھی نہیں کسے وچ عزت کرن مہمانان سندی رکھن حب دلے وچ سوہنا قدتے سوہنا چیرہ سوہنیاں کرن کلاماں

نی محمد راہبر ہادی سیج رسول الہی مخبر صادق ہادی مہدی اس وچ شک نہ کائی اسدے دین اسلام اوپر میں ایمان لیایا ان الدين عند الله الاسلام حق جدے وچ آيا یا رب روح اسدی نول بخشیں جنت باغ بہارال قبر اسدی تے برس ہر دم رحمت نور انوارال اس دی قبر اندهیری اندر جانن لا کرم دا اس دی قبر مبارک اتے وسے مینہ کرم دا سب اٹھوئیں۔ ناگ مکوڑے ہور زہر ملے کیڑے صدقہ یاک کلام تیری دا اسنوں کوئی نہ چھٹرے دوزخ والی گرم ہواؤں کر کے کرم بیائیں نال وسلے نیکال یاکال جنت وچ پہنچائیں حشر دھیاڑے قبراں وچوں نیکاں نال اٹھائیں جینڈے پاک نبی دے تھلے جگہ عطا فرمائیں نامه عملال والا اسنول سبح ہتھ پھڑائیں لى صراطول بجلى وانگول جلد يار لگائيس یا رب صدقے منثی دے توں میں پر کرم کمائیں

تول ارحم تو اكرم مولا وذيال فضلال والا ہتھ اٹھا کے اگے تیرے آثم عرض کریندا ہر عاجز دی گربیہ زاری توں ہر وقت سدیدا یا رب صدقه بی محمد سرور ختم رسولال صدقه کل اصحاب کباراں کل ولیاں مقبولاں صدقه اینے اسم اعظم دا جس وچ برکت بھاری ایا قیوم کریم تھیمن سن غم گربیہ زاری یا رب قادر رحمت کر کے اینے فضل غفوروں تربت منشی دی نوں مولا روثن کر توں نوروں قبر اسدی نول باغ جنت دا یا رب آپ بنائیں نیکال سخیاں دے وچ ٹولے اندر حشر اٹھائیں وچ جنت فردوس خدایا اسنول بخش محمکانال یاک کرے سب دفتر اسدا تیرا فضل رباناں کریں قرآن نوں ساتھی اسدا اندر قبر اندھیری منکر تے کلیر جد آون اسنوں بخش دلیری دیوے جواب جو ہے رب میرا اللہ واحد سائیں قائم دائم شاہی جسدی لہندے چڑھدے تاکیں

سخت اوڈ یک سمھناں نوں تیری جلدی پھیرا یاویں اک واری آمل جا سانوں دل ناشاد اساڈا نہیں آندا نہیں آندا آثم اوہ ماہتاب اساڈا انتظاری تیری اندر رو رو خون بهاوال رات ونیں خیال تیرے تھیں گھڑی آرام نہ یاواں انظاری بھاری تیری آپچھ آثم یاسوں موتوں کم نه بوندي بھائي رہندا ککھ نه ماسوں اے دوست کیوں رس اساتوں منہ وچ کفن چھیایا ساڈی الفت سنگت چھڈ کے کیوں تدھ رنگ وٹایا دن تے رات اوریاں اندر ونت نزاع دا آیا بند سلام کلام کرن تھیں دل ڈہڈا گھبرایا آ مل اینے ما پول تاکیں نالے دوست یاران آئم بانج طبیب جیاں کوئی نہ لیندا سارال آ رونق لا گھر اینے وچ صدقے شاہ ابراراں منثى يا اندهيرگيول آ دس جا رخسارال دے جدائی میں دردی نول پرت نہ یاد کیتونی لكه ماهتاب دكھايا مينوں نه دل شاد كيتوني

ماں پیو تے استاد گرامی جنت وچ پہنچائیں غلام حسین آثم دی مولا سن نول گربیه زاری کریں نصیب نبی دا کلمه آخر مردی واری

فريادوالدين(ازغلام حسين آثم):

اے بیٹے غنخوار پیارے ٹر گیوں چھوڑ اسانوں دکھ سکھ اندر تیرے ہاجوں پچھسی کون اسانوں کیوں تدھ کھے چھیایا ساتھوں کی گشاخی ہوئی جاندی واری ما پیوں تائیں گل نہ دسی کوئی خالی گھر تساڈے باہجوں سانوں نظری آوے کون ہووے جو تساں تائیں موڑ اساں ول لیاوے عم تیرے وچ رون سارے اینے تے یرائے نالے روون تیرے کارن دوویں ور پیارے دل نہیں لگدا دید تیری بن اے بیٹے دلجانی نہ تو آویں نہ خط یاویں نہ کوئی گل زبانی یا چٹی لکھ گل میٹھی دے کج خبراسانوں کیوں تدھ لمبے ڈرے لائے آکے دس اسانوں جلد آویں نہ چرلاویں نہ انظار کراویں

کھو کے بچھ کو ہو رہا ہول رات دن اب بے قرار

تاريخُوفات جناب صاحبزاده محمر مظهر سجان مرحوم:

فرزندار جمند جناب حضرت علامه قاضي غلام محمود ہزاروي وشاللة منجاب الحاج حكيم محدم مظفرعلى ابن حضرت مولانا قاضى محمسلام الله خان صاحب رئيس اعظم حك عمرنز دلاله موسي ضلع تحجرات

خونیکاں ہے دوستو یہ داستاں ہو گیا پھر کربلا اس سے عیال حضرت محمود کا نور نظر غوث اعظم کا پیارا نوجوال خوبصورت نیک سیرت باوفا ہو گیا ہم سے روال سوئے جنال وه شریف ابن شریف ابن شریف پیکر علم و عمل سب خاندان گر مرے مظیر تخفے رخصت ملے بہر اللہ دیکھ جا احوال بال رو رہے ہیں بہن بھائی یار سب گر بڑے ہیں بحرغم میں باپ مال رود جہلم یاد رکھیں گے تخفے یہ مسافر بے وطن بے خانماں تو بہا کر لے گئی دولت سبھی مظہر حق ہو گیا گم ناگہاں بخش یا رب تو شهادت کا مقام بهر آنخضرت نبی آخر زمال خوبصورت یاک باطن سے ابھی اے مظفر سال ہجری کر بیاں غرق جہلم ہو گیا یا قوت لب عیسوی تاریخ ہے اس نہاں اے خدا ایں خاندان راشاد دار از طفیل حضرت آہی آواں ہو مظفر کی دعا یا رب قبول انت مولانا ونعم المستعان ·

وفادار ایهه وفا نه تیری تن برباد کیتونی آثم ایبه نہیں شیوہ یاری نه دل آباد کیتونی دل نوں غم دتے تدھ کھے کیتی نہ غنخواری آثم دل لٹ کھڑیا منثی نہ کیتی دلداری

مرحوم ومغفورمنشي مظهر سبحان كي ما دميس

از قاضی انیس الرحمان صاحب (تھیلہ ہری پور ہزارہ)

ہر گھڑی تیرے گئے رہتا ہے یہ دل بیقرار اے میری جان تمنا تجھ یہ جان و دل شار سادگی میں شوخیاں اور شوخیوں میں سادگی تو سرایا ناز تھا انداز تھا جان بہار رنگ رخ ایبا تھا جیسے دودھ میں ہلکا شہد شرمگیں آنکھوں سے افشا حسن نسواں کا وقار تیرے رخساروں میں سرخی تھی سلونی شام کی تیری نظروں سے برستا تھا جوانی کا خمار حال میں ایس کی جیسے کہ نازک شاخ ہو اور پھولوں سے لدی ہو جھومتی ہو بار بار مه جبیں ناز آفریں شیریں سخن شیریں ادا

ایبا اک نشانہ لایا قضا والے تیرنے جہلم دے دریا وے وچ گیا اوہ غوطے کھاوندا باپ دا پیارا اوه امیدال دا سهارا اوه امال دا مجمی تارا اوه بھائیاں دا دلارا اوه وادے یاک دے نقش والا نظر اج نہ آوندا دين علوم والا عالم اوه كمال سي امتحان دتا دسویں دا سوہنے ایسے سال سی زندگی نتیج والی گیا اوه مکاوندا ست جولائی س انهتر الوداع او یا گیا ولے دیاں دل رہیاں دھوکا سجن لا گیا اک واری سنیاں جہے آ کے اوہ کر لاوندا سہرا سی بنانا جاور قبر دی بنائی اے قسمت دی اید گل ہوندی نظم لکھ سنائی اے الٹھاراں سال دی عمر وچ گیا جدائیاں یاوندا اس مسجد دے اندر سوہنے پڑھے نے علم سارے جی عید گاہ دی زینت والا محمودی سب نظارے جی دادا قاضی باپ قاضی قاضی اوه کهاوندا

حضرت یعقوب کو معلوم تھا ہے مرا یوسف ابھی زندہ نہاں حضرت محمود کا نور نظر ہے ہمیشہ کے لئے ہم سے نہاں حاليسوال

## مورخه ۱۹۲۹گست ۱۹۲۹ء

بینظم جناب صاحبزادہ قاضی مظہر سبحان مرحوم کے وصال مور نعہ، جولائی ۱۹۲۹ء کوکھی گئی۔ پیش خدمت عالی جناب مولانا قاضی غلام محمود صاحب چشتی نظامی خطیب اعظم مسجدعیدگاه

> حسب ارشادقاضي حبيب الرحمان صاحب چشتي ازقلم میاں محمرحسن جماعتی نقشبندی گلفر وش وزیرآ باد

فانی میلہ جگ والا و چھڑے نہیں ملاوندا رب دیاں کماں وچ بولیا نہیں جاوندا سبحان الله میں گل سناواں مظہر سبحان والی مظهر سبحان دا تے شان سبحان والی سبحانی رنگ روپ چڑھیا ہر کوئی ایہ بتاوندا عبدالسبحان دے باغ دا اوہ کپھل سی مہک دین تے دنیا دی اوہدے وچہ کل سی سجان تائیں تک تک کے سجان یاد آوندا جوبن والا کھڑیا پھل ویکھیا تقدیر نے

بنال اوہدی مرضی کہوا قبر وچہ ساوندا بارهویں والے آقا صدقے کرم کماویں مولا يارهوين والے خواجه صدقے خواجه دا بناويں مولا مہر علی دی مہر ہووے جنت رہے سجاوندا منها میوا درختے نول ایکانا نصیب نہ ہویا اے ملی ایس باغ دے نوں کھانا نصیب نہ ہویا اے ماپیال نول پتر دا وچھوڑا پیا ستاوندا بلبل وانگ ترخم سوہنا نثر دی ادا نرالی اے تلاوت قرآن والی شان سجان والی اے عاشقال نول عشق نال فر گيا سناوندا صبر جمیل عطا فرماوے صدقے کملی والے دے بخشش والا مینه وساویں صدقے کملی والے دے تیرے در تے دعائیں مولا مگڑی توں بناوندا

چودھویں دا چن چہرا جاناں سب لے گیا افسوس والا ہر اک آ افسوس وچہ کہہ گیا چہلم صاحبزادے والا بدل غماں دے لیاوندا جہزا کھل مرجھاوندا اے کدے شکفتہ ہوندا نہیں نہ گی ہووے جہڑے دلنوں کدے بھی اوہ روندا نہیں صدمه اوہدی موت والا تطیس دلنوں لاوندا کی دسال کی نه دسال ویران جلسه لگدا یاد کر سجان سجن دی نیر اکھاں تھیں و گدا بولے پئی ایہ درس گاہ جتھے سبق یکاوندا اس دنیا دی ریت برانی آیا جو اس جانا ایس چکھنا ذائقہ موت والا تھم ایہ ربانا ایں سليمان يارس ميل هويا نعتال جقے گاوندا اج مسجد دے ویکھو سب در و دیوار روندے نے جہلم شہر دے اندر ویکھو گلیاں بازار روندے نے مرحوم دی ایه یادگار هر اک یاد مناوندا دن پیر دے سوہے پیرایے کول بلایا اے مرضی میرے اللہ دی بابے سنگ رلایا اے

## مناظره (نمبرا) روئدادمناظره فيحجير

علامه زمال \_استاذ العلماء شيخ وقت حضرت مولا نا قطب الدين صاحب غورغشتي عب ۔ وغرت موصوف کے مہر بان استاد تھے آپ نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا۔جس میں مدعی کے گواہ کسی وجہ کی بنا پر رد ہو جانے اور قبول نہ ہو سکنے کی صورت میں آپ نے مدعی علیہ سے حسب قاعدہ حلف لے کراس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ آپ کے فیصلہ کے بعد مولوی حبیب الرحمان خان آف بر ہان ضلع کیمبل پورنے آپ کی اس فیصلہ کی بنایر شدید خالفت کی۔اور سنا تھا کہ خان مٰدکور نے حضرت مولا نا پرفتویٰ کفربھی اسی فیصلہ کی بنا پر دیا تھا۔ العیاذ بااللّٰہ۔اورحضرت کومناظرے کا چیلنج بھی دیا۔مولا نا گواینے دور کے بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ بہت بڑے مناظر بھی تھ مگر آخری عمر میں بڑھایے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔اور دوسرا وجہ بھی کہ حضرت کا جواں سال لڑ کا انہی دنوں انتقال کر گیا تھا۔جس کی وجہ سے بہت غمناک تھے۔اس کئے آپ نے اپنے پیارےاورعقیدت مند ثبا گردحضرت والد صاحب ( قاضی محمد عبدالسبحان ) کوخان مذکور کے ساتھ مناظرے کے لئے کھلا بٹ سے غور غشتی بلایا۔آپتشریف لے گئے وہاں حضرت مولانا قبلہ کے پاس آپ کے ارادت مند علاء کا بہت اجتماع تھا۔مولا نا نے فرمایا کہ میں حابتا ہوں کہ اصلی مناظرہ ( جو کہ خان صاحب کے ساتھ متعین مقام پر ہوگا ) سے پہلے یہاں اپنی جگہ پر نمائشی مناظرہ ہوجائے اور وہ یوں کہ ایک آ دمی میری طرف سے وکالت کرے اور دوسرا کوئی آ دمی خان کی نمائندگی

# مناظراسلام حضرت قاضى عبد السبحان كحلابثي وعاللة کے مناظروں کی روئنداد

غلطی کی ۔اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں کیا ہوا۔ جو حضرت مولانا کے ارشاد کے تحت ہم نے آپس میں گفتگو کرلی۔

والدصاحب نے بتایا تھا کہ جس تاریخ کوخان صاحب سے مناظرہ ہونا تھا۔اس سے پہلی رات چھچھ کے علماء فقہ کی کتابوں ہے اس قتم کا جزیہ تلاش کررہے تھے۔ کہ مدی کے گواہ اگر مستر دہوجا کیں تو مدعی علیہ سے حلف لی جاسکتی ہے۔ اور باوجود یکہ مناظرہ تو میں نے کرنا تھا۔ مگر میں کتابیں دیکھنے سے بے نیاز و بے فکر بیٹھا تھا۔ بلکہان علماء سے بھی کہہ رہاتھا۔ کہ آپ لوگ تکلیف نه کریں یہاں جزئیه کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آخر دلیل تو دی جاتی ہے۔ تواس کے لئے فقہی عبارت مفید مدعا کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا آپاوگ بِفكرر ہیں۔مناظرہ تومیں نے كرناہے۔اللہ تعالی سب کچھ مہيا كردے گا۔ بہرحال وہ علاءعبارت فقہی کی تلاش میں کتب فقہ کی ورق گردانی میں گئے ہی رہے۔اور میں بِفَكرى میں آرام كرنے ليك گيا۔ دوسرے روز میں نے اس موضوع پر جومعمولی سافكر كيا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہماری دلیل کے لئے بیرحدیث یاک ہی کافی ہے۔

"البينة للمدعى و اليمين على من انكر"ـ (الحديث)

لینی مدعی کے ذمہ گواہ ہیں یعنی گواہوں کا پیش کرنا ہے۔اورتشم منکریر ہے۔طرز استدالال میہ تھا کہ حدیث پیش نظر کی رو سے مسئلہ بین کلا کہ اگر مدعی کے پاس گواہ ہوں اور شرعاً مقبول بھی تھہریں۔جب تو مدعیٰ علیہ سے حلف نہیں لیا جائے گا۔اوراگر مدعی کے گواہ سرے سے ہوں ہی نہیں یا ہوں تو مگر کسی شرعی سقم کی وجہ سے مستر دہو جائیں تو اس صورت میں بھی البینة للمدعى صادق نهيس آتا - البنية للمدعى ،صرف اسى صورت ميس صادق آسكتا ہے - جب کہ مدعی کے گواہ ہوں بھی اور مقبول قراریا ئیں۔اورا گر مدعی کے یاس گواہ سرے سے ہوں

کرے۔ تا کہ میں اپنی جگہ دونوں کی گفتگوس کر بچھا نداز ہ کرسکوں۔ چنا نچہ حضرت کی بیگفتگو سنتے ہی والدصاحب نے فرمایا کہ میں خان کی طرف سے گفتگو کروں گا۔ تو لیجئے کوئی مولانا کی طرف سے گفتگوکرے۔مولوی غلام خان حال غلام الله خان کیمبل پوری (راولپنڈی) (جو مولا نا کے شاگردوں میں داخل تھا۔اوراس وقت اس کے اس سے عقا کدمشہور نہیں ہوئے تھے) ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ خصیل علم کر کے واپس آیا تھا کہنے لگا کہ میں مولانا کی طرف سے بات کروں گا۔ والدصاحب فرماتے تھے۔ کہ میں بظاہرتو خان کی طرف سے بولنے لگا تھا۔ مگر باطن دل وجان سے حضرت مولا نا کا شیدائی فریفتہ آپ کاعقیدت منداور صحیح نمائندہ تھا۔اور مجھےاس بات کا بڑا د کھاور د لی صدمہ تھا۔ کہ خان مذکور نے ہمارے قبلہ و کعبہ برفتویٰ دیا ہے۔اور وہشمس العلماء کے مقابلے میں آنے کی جرات کررہا ہے۔مگر حضرت مولا ناکو چند باتیں سنانے کی غرض سے میں نے خان مذکور کی طرف سے بات کرنے کی حامی بھرلی ۔اورمولوی غلام خان جو بظاہرمولا نا کی طرف سے بولنے کا اعلان کر چکا تھا۔ در حقیقت خان کا طرف دار تھا۔ اور سنا تھا کہ وہ خان سے اس کی جگہ پرمل کرآیا ہے۔ اور مولانا کے پاس ان کے عقیدت مندعلاء کے زمرہ میں بیٹھا ہے بہر حال گفتگو شروع ہوئی۔ مناظر اسلام (حضرت والدصاحب) نے مولوی غلام خان سے قضا ، افتاء ، فیصلہ ، صورت حال وغیر ہاکے درمیان فرق یو چھا تواس تھوڑی سی گفتگو کے بعد مولوی غلام خان خاموش ہو گئے۔والدصاحب فرماتے تھے کہ میری گفتگون کر اور طرز گفتگو دیکھ کرمولانا قطب الدین صاحب بہت خوش ہوئے۔مولوی غلام خان سے میری گفتگو چھچھ کے علماء کے روبروہوئی تھی۔ پھر دوسر ہےدن مولوی غلام خان میرے یاس آیا اوراینی بگٹری اتار کرمیرے یا وُل پر رکھدی اور مجھ سے معافی چاہنے لگا۔ اور کہا کہ آپ سے مناظرانہ گفتگو کر کے میں نے بہت

مجبوری اور بے بسی معلوم کر لی ۔ تو پہچ میں بول اٹھے اور لگے کوئی بات کرنے مگر ادھر قاضی عبدالسبحان تتھے وہ کب الیمی ہاتوں میں تھنسنے والے تتھے۔ زور دارلہجہ میں فرمایا کہ مولوی صاحب اگرآ ب كامناظر مير بسامنے بس ب داورآب كو بولنے كاشوق ب تو مناظر کو ہٹا کراس کی جگہ آ ہے آ جائے۔ چنانجہ چند باتیں مولوی آخی صاحب کے ساتھ بھی ہوگئیں ۔مولوی صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے اور گفتگو کا شوق جو چرایا تھاوہ مہنگا پڑا۔

مناظراسلام نے فریق مخالف کے مقابلے میں یہی حدیث مذکورہ بالا بڑی شدومد ہے بیش کر دی۔اورطرز استدلال وبیان دلنواز ابیامسکت اورمسحور کن تھا کہ فریق مقابل کو بالکل خاموش ہونا پڑا۔اورمجمع میں قاضی ہزاروی زندہ باد۔مولا نا زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ اور یوں مناظر اسلام فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے۔مولانا قطب الدین صاحب حضرت والدصاحب کے اس کر دار سے بہت خوش ہوئے ۔اور دعا ئیں دی۔

像像像像 像像像像 像像像像

ہی نہیں ایک صورت اور یا ہوں تو مگر کسی شرعی سقم کی بنایر قاضی شرع ان کومستر دکر دے دوسرا صورت ان دونوں صورتوں پر والیمین علیٰ من انگرصا دق ہے۔ کیونکہ بیام ہے اوراس کے تحت یہ مذکورہ دونوں صورتیں داخل ہیں۔لہذا بمطابق حدیث یا کی مدعی کے گواہوں کے مستر دہو جانے کی صورت میں بھی مدعی علیہ کوشم بوجہ عموم حدیث دی جائے گی۔ جیسے مدعی کے گواہ بالکل نہ ہونے کی صورت میں دی جائے گا۔اوران صورتوں کوعلیٰ من انگر کاعموم شامل ہے۔ (فرمایا)

توبس حدیث یاک سے پیطرز استدلال سوچ کر میں اینے دل میں مطمئن ہو گیا۔الغرض معین مقام پرفریقین کےعلاءاور دوسرےلوگ جب جمع ہو گئے ۔اورخوب اجتماع ہو گیا تو استاذ العلماءمولا نا قطب الدين صاحب غورغشتوي نے ابتدا کرتے ہوئے فر مایا که مناظرہ نظر سے ہےاوراس کے معنی مساوات کے ہیں ۔لہذا دونوں مناظر وں کاعلم میں مساوی اور برابر ہونا شرط ہے۔اورعلم کی مساوات معلوم کرنے کے لئے اگر ہم خان صاحب سے بیہ یوچھیں۔ کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا وزن صرفی کیا ہے اور وزن عروض کیا۔ توحق رکھتے ہیں۔ که پوچیس مگر میں نہیں یو چھتا۔اوراجازت دیتا ہوں کہاصل موضوع پر مناظرہ شروع کیا جائے ۔تو میری طرف سے قاضی محمد عبدالسبحان صاحب کھلا بٹی ہزاروی گفتگو کریں گے۔اور خان صاحب کواختیار ہے کہ وہ خود گفتگو کریں پاکسی اور کواپناو کیل مقرر کر دیں۔ مولا نا کا بیفر مانا ہی تھا کہ شیر اسلام مناظر اہل سنت خان مذکور کے بالکل قریب آبیٹھے۔اور پھر بچر کراورگرج کر بولےاور چند ہی منٹوں میں موضوع مناظرہ کے تعین کی گفتگو ہی میں خان پر چھا گئے ۔خان کوتو کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔مولوی مجمدالحق صاحب مانسہری نے ( جو کہ خان کی طرف ہے آئے بیٹھے تھے ) نے جب بیصورت حال دیکھی۔اوراینے مناظر کی

حرج ہے ہونے دو بحث۔

148

دوسر بروز فریقین گاؤں کی مسجد میں جمع ہوئے۔سامعین عوام کا بھی ہجوم ہو گیا۔فیصلہ شرعی کے لئے مناظر اسلام ۔ فقیہہ اعظم قاضی محمد عبدالسبحان صاحب کھلا بٹی اور مولا نا غلام ربانی صاحب ساکن چینهه پیڈ۔ اورمولا نامحمر آبحق صاحب مانسمروی اور عبدالقاضی شاہ صاحب ساكن حويلياں ـ پيشتمل علماء كى پنجائت بنى ـ واقعه بيرتفا كەموضع باہنڈى منيم كى ايك عورت جس كاخاوندكو ہالہ پتن كارہنے والاتھا۔اس بات كى مدعية تھى كەمىرے خاوندنے مجھ كوطلاق کر دیا ہے۔اس کی طرفداری کرنے والے وہاں کے بڑے چالاک ہشیار اور پیسے والے لوگ تھے۔ مگروہ مرد بے جارہ غریب اور بے س تھا۔ مولا نا آبحی صاحب اسی طلاق کے مدعی فریق کی طرف سے آئے تھے۔ اور اس طلاق کے وقوع کے اثبات میں ایک لمباچوڑ ااشتہار بھی چیوا چکے تھے۔ جیسے کہ عموماً ان کی عادت تھی۔اور گواس مقدمہ کے شرعی فیصلے کے لئے عارعلاء پر مشمل پنجائیت قائم ہو چکی تھی ۔ مگران باقی علاء پر حضرت مناظرا سلام ایسے چھائے ہوئے تھے۔اوروہ آپ کے خدادادرعب کی زدمیں اس طرح آئے ہوئے تھے۔کہاس منظر کود کھے کراییا لگتا تھا کہ بیسب سامعین ہی ہیں۔ فیصلہ کرنے والے توبس صرف آپ ہی ہیں۔اور بیقدرتی امرتھا کہ ہرمجلس میں آپ کی شان ایسی ہی نرالی ہوتی تھی۔ ہاں تو حضرت فقیہہ اعظم نے دریافت فر مایا کہ عورت کی طرف سے کیا کوئی وکیل ہوگا۔ یا کیا صورت ہو گی۔ بتایا گیا کہ جی ہاں وکیل ہوگا فر مایا۔ اچھاعورت کے وکیل کے تقرر کے لئے دوگواہ اس کے پاس جائیں۔ چنانچے مولوی غلام ربانی صاحب اور عبدالقاضی شاہ صاحب اس عورت کے آ دمیوں کے پاس اس غرض سے گئے ۔ واپس آ کراس عورت کے وکیل مقرر کرنے پر گواہی دینے لگے تو مولوی غلام ربانی صاحب کی شہادت شرعاً صحیح قراریائی۔اورعبدالقاضی

## مناظره (نمبر۲) روئيدا دمناظره بانثرى منيم علاقه خانپورشلع ہزارہ

باہنڈی منیم جو حکیم فضل الرحمٰن صاحب (دادا صاحب کے شاگرد) کا گاؤں تھا۔ طلاق کے ایک جھگڑے کے تصفیہ کے لئے حضرت والدصاحب کو مدعو کیا گیا۔ آپ وہاں جا ہی رہے تھے اور مؤلف حالات (ابوالفتح غلام محمود ) بھی ساتھ تھا۔ کہ ہری پور میں مولوی عبدالغفورصاحب ہزاروی کے بھائی مولوی غلام ربانی صاحب سے ملاقات ہوگئی۔حضرت ان کواینے ہمراہ لے کر باہنڈی منیم پہنچے۔ دوسرے روز مقدمہ طلاق کا فیصلہ ہونا تھا۔ طلاق کے مدعی فریق کی طرف سے مولوی محمد اتحق صاحب مانسہروی راولینڈی سے وہاں آئے تھے۔ رات کوعشاء کے وقت عبدالقاضی شاہ صاحب (محمود شاہ کے برادر اکبر) ساکن حویلیاں حضرت والدصاحب کے پاس آ کر کہنے لگے۔ کہ آپ بھی میرے مہربان ہیں اور مولا نا آمخق صاحب بھی۔ مگر میں آپ کی عزت کوملحوظ رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ مولا نا آملی صاحب سے بحث نہ کریں۔ کیونکہ ان کو جزئیات فقہ کی معلومات کافی ہیں۔اور کتب فقہ سے عبارتوں کی عبارتیں یاد ہیں۔اس سے بہتریہی ہوگا کہ آب ان سے بحث نہ کریں۔حضرت نے حسب عادت مسکرا کر فر مایا۔ که شاہ صاحب آپ بے فکر رہیں۔خیر ہی ہوگی۔ہم بھی جزئیات وعبارات فقہ ن لیں گے اور ہمار مقصد تو صرف پیہ ہے کہ فیصلہ تق پر ہو۔ پیھوڑا ہی مقصد ہے کہ فلاں فریق کو فائدہ پہنچے یا فلاں کو۔اورانشاءاللہ پیمقصد حاصل ہو كررہے گا۔ باقى رہى بحث اگراس مقصد كو حاصل كرنے كے لئے بحث ناگزير ہوئى تو كيا

کہ میں نے حضرت قاضی صاحب کے مقابلہ میں اس موقعہ برمولوی محمد آمی صاحب کی سائیڈ لی تھی۔اور اس کو میں حضرت قاضی صاحب کی کرامت سمجھتا ہوں۔ پھر وہ فریقین کھلا بٹ میں حضرت کے پاس مقدمہ کے فیصلہ کے لئے حاضر ہوتے رہے۔ (ابوالفتح غلام محمود)

> **像像像** - 像像像

شاہ صاحب جب اپنی شہادت دے چکے تو حضور والدصاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی شہادت شرعاً صحیح نہیں ہے۔ میں اسے مستر دکرتا ہوں۔اس برمولوی آگی صاحب نے ذرا چک کر یو چھا اور وہ کیسے ان کی شہادت شرعاً مستر دیے۔فقیمہ اعظم نے فرمایا۔ که شاہ صاحب نے چونکہ ادائیگی شہادت کے وقت اشہر نہیں کہا اس لئے شہادت قابل قبول نہیں ہے۔مولوی ایمحق صاحب نے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا۔ کہ کہاں لکھا ہے کہ ہر وقت ادا میگی شہادت اشہد کہنا ضروری ہے۔حضرت فقیہہ اعظم نے ناچز ابوالفتح غلام محمود (مؤلف حالات ) سے ارشاد فر مایا کہ لاؤ شامی، چنانچہ ردالمخار المعروف بہشامی پیش کی گئی (جو کہ ہم اینے ساتھ لے گئے تھے )حضور نے کتاب کھول کر درمختار ردالمختار کی بیعبارت پڑھی۔' و د کے نبھا اشھد'' لینی اشہد کہنا شہادت کارکن ہے۔اس پرمولوی آبخق صاحب خاموش ہوگئے۔اور ان گواہوں کو دوبارہ شہادت کی ادائیگی کے لئے بھیجا گیا۔اور دوسری بارآ کرشاہ صاحب نے اشہد کے ساتھ شہادت دی جومقبول ہوئی۔اور پھر وکیل سے یہ وکالت منظور کرانے کے بعد مقدمہ کی کاروائی شروع ہوئی۔مقدمہ کی کاروائی کی کسی قدرساعت اور اس کو پچھ آ گے چلانے کے بعد پنچائت کے تینوں علمائے محکمین نے اس مقدمہ کی ساعت حضرت فقیہہ اعظم ہی کو تفویض کر دی اور آپ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے خود آپ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔اورتفویض نامے برسب نے دستخط کردیئے۔

حضرت والدصاحب نے مقدمہ کی ساعت اور تحکیم کومنظور فرمایا۔اور طے بیہ ہوا کہ فریقین آئندہ حضرت فقیبہ اعظم کے پاس ان کے گاؤں کھلا بٹ مقدمہ کے آئندہ فیصلہ کے لئے حاضر ہوا کریں گے۔اس کے بعدعبدالقاضی شاہ صاحب کو بیہ کہتے سنا کہتمام عمراشہد کے ساتھ شہادتیں دینے کے باوجوداس موقعہ پر مجھ سے بیفروگذاشت صرف اس وجہ سے ہوئی

## مناظره (نمبر۳) روئىدادمناظرەاۋە دريائے دوڑ كھلابث ضلع ہزاره

راولینڈی سےمولوی غلام اللہ خان کھلابٹ کےمہدی زمان خان اہل حدیث کی وعوت پر کھلا بٹ گیا۔ اور اس کے ڈیرے پر ہی تھہرا۔مناظر اسلام حضرت علامہ قاضی صاحب کو جب اس کی آمد کاعلم ہوا۔ تو آپ نے چندآ دمیوں کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ جب تم یہاں آ گئے ہوتو اب مناظرہ کے لئے تیار ہو جاؤ اور موضوع اور جائے مناظرہ متعین کرو۔ حضرت کی طرف سے یہ پیغام کھلا بٹ کے شیراحمد خان مرحوم (حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاحب محدث علی یوری کے مریدنیک ،نماز اور عقیدت کے بہت یکے آ دمی تھے انتقال کر گئے ہیں۔اللہ بخشے ) اور سردار محمد عرف سردارو خان لے کر گئے۔ چند دفعہ آمدورفت کے بعد موضوع بحث استمداد يعني رسول الله يضيري إسع مدد باين الفاظ مانكناك "ويارسول الله يضيريا میری مدوفر ماؤ''۔مقرر ہوا۔حضرت نے مولوی غلام خان سے پیکھوالیا کہ بیکہنا کہ یارسول الله امدونی فی سبیل الله یعنی اے اللہ کے رسول فی سبیل الله میری مدد کرو۔ شرک ہے۔ اور اس براینے دستخط کر کے دیدیئے۔ لاشئے غلام اللّٰدخان (راولینڈی) حال کھلا بٹ۔اوراس كے ساتھ بير بھى ككھواليا كه قيامت كے دن نبى كريم كي اللہ اللہ اللہ عند عق ہے۔ پھر حضرت نے ان کتابوں کے نام کھ کر بھیجے۔ جن سے دوران مناظرہ فریقین اپنے مدعا کے اثبات کے لئے حوالے پیش کرسکیں گے۔اور وہ فریقین کے نز دیک قابل تسلیم ہوں گے۔اس تحریر پر بھی مولوی غلام خان نے دستخط کر دیئے کہ واقعی ان کتب سے فریقین اینے مدعا برحوالے پیش

کریں گے۔اور بیامر طے یا گیا کہان تحریر شدہ قبل از مناظرہ تسلیم شدہ کتب کےعلاوہ کسی دوسری کتاب سے حوالہ تعلیم نہ ہوگا۔اس کاروائی کے بعد حضرت نے مولوی غلام خان اور مہدی زمان خان کی طرف سے ایک کے ذریعہ بیکھا بھیجا کہ اب جلدی مناظرہ کے لئے چلے آؤ۔اورخودحضرت پہلے سے متعین مقام اڈہ دریائے دوڑ کی طرف چل پڑے۔مناظرے کا وقت دس بچے صبح مقرر ہو چکا تھا۔ جائے مناظرہ پر پہنچ کر کافی انتظار کیا گیارہ نج گئے مگر مولوی صاحب نہ آئے ۔ تو حضرت نے پھر شیراحمہ خان اور سردارخان کو بھیجا تا کہان کو جلدی باہر نکلنے پر آمادہ کریں۔اورخود حضرت اڈہ دوڑ کی مسجد کی جنوبی دیوار کے باہر کھلی جگہ پر دھوپ میں بیٹھ گئے۔سردیوں کا موسم تھا۔۱۲ بجے کے بعدوہ لوگ آتے دکھائی دیئے۔مگر ہم سے گذر کرینچے چلے گئے۔حضرت نے پھرایک آ دمی ان کی طرف بھیجا کہ دوڈ ھائی گھنٹے تههاراا نظار کرتے گذر گئے اورا بتم کہاں جارہے ہو۔جلد آؤ تا کہ مناظرہ شروع ہو۔ بہرحال حضرت نے وہیں ظہر کی نماز پڑھائی ۔گردونواح کے لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ پھروہ لوگ بھی آ گئے اور مناظرہ شروع ہونے لگا۔ مناظر اسلام نے سب سے پہلے مولوی غلام خان سے بیسوال کیا۔ کہ 'مم تو پہلے یہال بیٹے ہوئے تھے۔ اورتم اوپر سے آئے ہواور یہاں صرف میں اکیلا ہی نہیں۔ بلکہ یہاتنے مسلمان یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مگرتم نے مسلمانوں کوسلام نہیں کیااس کی کیا وجہ ہے'۔مولوی غلام خان اس سوال کو پی گیا۔اوراس کا کوئی جواب نہ دیا۔

پھر آپ نے مولوی غلام خان کی وہ تحریر پڑھ کر سنائی جس میں اس نے لکھا تھا کہ'' حضور سے مدد مانگنا شرک ہے''۔اور پھراس سے پوچھا کہ کیا بیتہ ہاراا پناہی لکھا ہوا ہے۔اس نے اقرار کیا کہ ہاں بیمیراہی لکھا ہواہے۔

پھرآ پ نے فر مایا کہکون ہی استمد ادشرک ہے۔مطلق استمد ادیا استمد ادمطلق اور بالضرور ۃ یا بالدوام شرک ہے۔مناظر اسلام کےاس سوال پرمولوی غلام خان شور مجانے لگا اور چیخ اٹھا کہ دیکھوقاضی صاحب نے موضوع جھوڑ دیا ہے۔آپ نے فرمایا میں نے موضوع جھوڑا نہیں بلکہ موضوع کا تعین تم سے کروار ہاہوں کہتم کون تی استمد ادکوشرک بتاتے ہو۔

مولوى غلام الله خال: ميس في بهي حمد الله يراها ب (علم منطق كي ايك كتاب ب) مناظراسلام: میں نے کب کہا کتم نے ہیں پڑھا۔ مگر میں نے جوبات بوچھی ہے۔اس کا جواب تو دونا۔ پڑھا جو ہے۔

مولوى غلام الله خال: مطلق شي اور شيمطلق مين كيافرق ہے۔

مناظراسلام: مجھے الٹایہ پوچھتے ہوبفضل الله تعالی میرے گھرے تو چھوٹے بچ بھی یہ بتا دیں گے۔ کہ مطلق شے موضوع قضیہ مہملہ قند مائیر کا ہے اور شے مطلق موضوع قضیہ طبعیہ کا۔حضرت کی اس تفصیل کے بعد مولوی غلام اللہ خان نے پھراس بحث کونہیں چھٹرا۔ مولوی غلام الله خال: مناظر اسلام کے سوال کے جواب سے گریز کرتے ہوئے عاجزانه لهج میں کہنے لگا کہ میں اپنے مدعا پرآیت پڑھتا ہوں۔

مناظر اسلام: آپ نے جب دیکھا کہ یہ میرے سوال کا جواب دینے سے عاجز ہے توارخاءعنان (ڈھیلی رسی دینے) کے طور پر جیسے کہ تبحرعلماء کا طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا۔ چلیئے آیت ہی پیش سیجئے۔ دیکھیں کون می آیت ہے۔

مولوى غلام الله خان: قرآن مجيد مترجم باته ميس كرير صفالاً

''يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذاا جبتم قالو الاعلم لنا انك انت علام الغيوب'' دیکھواس آیت سے نابت ہے کہرسولوں کوعلم غیب نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہانبیاءورسل کوعلم غیب نہیں ہے۔ بیصرف خاصہ اللہ ہے۔

منا ظر اسلام: ابھی تم کہدرہے تھے کہ قاضی صاحب نے موضوع چھوڑ دیا ہے حالانکہ میں تو موضوع کانعین کروا رہا تھا جو کہ ضروری ہوتا ہے۔اوراب واقعی تم خودموضوع جھوڑ بیٹھے ہوکہ موضوع مناظرہ تواستمدادمقررہے۔ مگرتم نے جوآیت پڑھی ہے۔اس سے خودتم نے یہ نتیجہ نکالا کہرسولوں کوعلم غیب نہیں ہوتا۔مسلماستمد ادالگ موضوع ہے اورمسلم غیب الگ موضوع \_ اورا گرتم مسكه استمد اد پر جواس وقت موضوع بحث مقرر ہے ۔ گفتگو كرنے سے عاجز ہوتوا بنی عاجزی کا اعلان کرو۔ پھرشوق سے علم غیب کے موضوع پرابھی گفتگو شروع

مولوى غلام خان: اجهامين دوسرى آيت يراهتا مول.

مناظر اسلام: اس طرح تومین دوسری آیت نهین براسند دول گا۔ جب تک کهتم بیاعلان نہ کرو کہ مجھ سے ملطی ہوئی ہے۔

مولوى غلام خان: ميرامه عاميري السيش كرده آيت سيصريعاً ثابت نهيس

منا ظراسلام: تمهارا مدعااس آیت سے صریحاً ثابت نہیں ۔ تو کیا ضمناً ثابت ہے۔ بتاؤ ضمناً کیے ثابت ہے۔ جب تک بیصاف اعلان نہیں کروگے کہ مجھے سے اس آیت کے پیش کرنے میں غلطی ہوئے ہے۔تو میں تنہیں جھوڑ وں گا۔

مولوى غلام خان: اچھا مجھے اس آیت کے پیش کرنے میں غلطی ہوگئی ہے۔

**حاضرین:** اسموقعه پرحاضرین نے خوب خوب اور واہ واہ کے نعرے لگائے

مناظر اسلام: اچھاچلئے دوسری آیت پڑھئے۔

مولوى غلام خان: قرآن مجيد ماته مين الله اكرير صف لا

'اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا ک افسرین ''۔ قیامت کے دن اللہ تعالی مشرکوں سے فر مائے گا۔ کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارا کرتے تھے۔اللّٰد کوچھوڑ کر کہیں گے وہ (اب) ہم ہے گم ہو گئے۔اور وہ لوگ اپنے آپ آپ پرخوداس بات کی گواہی دیں گے۔کہ بلاشبہوہ کفر کررہے تھے۔ دیکھئے اس سے صاف ثابت ہے کہ نبی ولی قیامت کے دن کسی کی کچھ مدد نہ کرسکیں گے۔ مناظر اسلاما: تم خود برلكه كردے حكے موكه قيامت كدن حضور نبي كريم من الله كي كي شفاعت حق ہے۔اوراب کہدرہے ہوکہ وہ گم ہوجائیں گے۔ (گرج کرفر مایا) بولوکیا شفیع المذنبین (معاذ اللہ) گم ہوجائیں گے یا کہ شفاعت فرمائیں گے۔

**حاضرین:** اس موقعه پرهاضرین پربهت اثر هوا۔ چنانچهان کی آوازوں سے ایک شور مج

نم برا: اپنی پیش کردہ آیت میں تم نے کنتم تدعون کا ترجمہ کیا ہے۔ جن کوتم پکارا کرتے تھے۔ اور پیغلط ہے کیونکہ تمام مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں اس کی تفسیر کھی ہے۔ تعبدون جس کامطلب یہ ہوا۔ کہ جن کی تم عبادت و پرستش کیا کرتے تھے۔

مولوی غلام خان: شاه عبدالقادرصاحب دہلوی نے یہی ترجمہ کیا ہے۔اور پھر قرآن مجید مترجم آپ کودکھانے ایک آ دمی کے ہاتھ بھیج دیا۔

آپ نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر فر مایا۔اللّٰہ کاشکر ہے۔ کہ قرآن پاک تو ہمارے ہاتھ میں آگیا ہے۔اس بات پر حاضرین بھی بنسے اور کافی محظوظ ہوئے۔ پھر فرمایا۔

منا ظراسلام: شاہ عبدالقادرصاحب کا ترجمہان کتابوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ جن کے متعلق ہم دونوں تحریر کر چکے ہیں۔ کہ مناظرہ کے دوران اپنے مدعا کے اثبات کے لئے صرف انہی مسلم عندالفریقین کتابوں سے حوالہ دیا جائے گا۔ اور جن تفاسیر کے نام مسلمہ عندالفریقین فهرست کتب میں شامل ہیں۔ان میں سے کسی کا حوالہ دواورکوئی ایک پیش کرو۔ مناظر اسلام کی اس معقول بات پرمولوی غلام الله خان خاموش ہوگیا۔ اور کوئی معتر تفسیر نہ وكھاسكا\_

**حاضرین:** اس موقعه پرحاضرین میں سے مشہور جرگه باز مرزاخان آف کھلابٹ بولے اورحضور سے عرض کیا کہ مولوی غلام اللہ خان تو خاموش ہو گئے ہیں۔اور کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے۔اب اینے مدعا کی تائید میں آپ ہی تفسیریں دکھا دیں۔ان کی اس بات پر حضرت علامه نے مؤلف حالات (ابوالفتح غلام محمود) سے ارشاد فرمایا که ادھر لا وُتفسیریں۔ چنانچہ اس ناچیز نے تفسیر بیضاوی ۔ اورتفسیر جلالین اور کچھ دوسری تفسیریں۔ جواس وقت موجود تھیں سے حوالے نکال کر حضرت مناظر اسلام کو پیش کئے۔ آپ نے عبارتیں پڑھ پڑھ کران سے سنائیں۔جن میں بالا تفاق تدعون کی تفسیر تعبدون سے کی گئی تھی۔اب اس معتبر تفسیر کی روشی میں پیش نظر آیت کا مطلب میہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بت پرستوں سے

فرمائے گا کہاں گئے وہ تمہارے بت اور جھوٹے معبود جن کی تم دنیا میں بوجایا ٹ کیا کرتے تھاوروہ کہیں گے کہابہم سےوہ کم ہوگئے ہیں۔

مناظراسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بیآیت اوراس قتم کی دوسری آیت تو بتوں کے بارے میں ہیں۔اوریہاں بات ہورہی ہے سرکار دوعالم شین کی ذات گرامی والاصفات کی۔ اوربت کی تو تو ہین ضروری ہے اور نبی الله کی تعظیم ضروری ۔ ابتم بتاؤ کہ بیآیت حضور سرکار مدینه طنی ایر بھلا کیسے جسیاں ہوسکتی ہے۔

مولوى غلام خان: لفظ "كنتم تدعون "كاترجم" بن كويكارت تظ" بي صحيح بـ اورآ یے نے جو کتب تفسیر کی عبارتیں پڑھ کرسنائی ہیں۔ بے شک مفسرین تعد عدون کی تفسیر تعبدون ہی سے کرتے ہیں۔ گروہ تفسیر ہے، ترجمہ نہیں، اور ہم ترجمہ کرر ہے ہیں۔ اور ترجمہ وہی ہے جومیں کر چکا۔ ترجمہ اور ہے تفسیر اور دونوں میں فرق ہے۔ (نوٹ) مولوی صاحب كابيآ خرى سوال تقابه

منا ظر اسلام: قرآن مجید کی آیات کا بالخصوص عقائد واحکام میں لغوی ترجمه معترنهیں ہوتا۔ بلکہ ترجمہا صطلاحی معتبر ہوا کرتا ہے۔اور ترجمہا صطلاحی وہی ہے۔جومفسرین کرام نے کیا ہے۔ یعنی تعبدون ۔اوراگر بالفرض عقا کدواحکام کی آیات کالغوی ترجمه معتبر قراریائے جبیا کہ تمہارا خیال ہے۔تو پھر قرآن مجید سے ارکان اسلام بھی ثابت نہ ہوسکیں گے۔ کیونکہ صلوة كاتر جمد لغوى دعا ہے۔ یاتحریک صلوین۔ اور دعا كاتر جمد لغوى پكار ہے۔ تواب اس سے نماز کیسے ثابت ہوگی۔ یونہی زکوۃ کا ترجمہ نماونمود ہے۔ تواب اس سے زکوۃ کامخصوص معنی کیسے ثابت ہوگا۔ یونہی صوم کا لغوی معنی امساک اور بندش ورکاوٹ ہے۔ تو اب اس

سے روز ہ کامفہوم کیسے ثابت ہوگا۔ یونہی حج کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں۔اوراس لفظ سے جج کا مخصوص مفہوم کیسے ثابت ہوگا۔اوراسی طرح جہاد کے لغوی معنی مشقت اور محنت کے ہیں۔اب اس سے جہاد کا شرعی مفہوم کیسے معلوم ہوگا۔اس لئے سیح یہی ہے۔ کہ آیات بالخصوص عقائدوا حکام کی آیات کے اصطلاحی شرعی مفہوم معتبر ہوتے ہیں۔نہ کہ لغوی۔تویونہی یہاں تدعون کا اصطلاحی مفہوم جو کہ فسرین کرام نے پیش کیا ہے وہی معتبر ہے۔ حضرت مناظر اسلام کی اس تقریر پرمولوی غلام الله خان جواب نه دے سکا اور بالکل خاموش ہوگیا۔اس موقعہ پرنعرہ تکبیراورنعرہ رسالت بلندہوئے۔

لوگ جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں مولوی غلام اللہ خان کو مارنے یٹنے کے لئے آگے بڑھے۔ گرحضرت کی دانش مندی کے قربان جائے اپنی جگہ سے اٹھ کر مولوی غلام خان کو ایک تا نگه میں بھا کر ہری پورشہر کے لئے روانہ کر دیا۔اور یول مولوی صاحب نج گئے۔مناظر اسلام کوفلک شگاف نعروں کی گونج میں جلوس کی شکل میں واپس کھلا بٹ لایا گیا۔ ہرآ دمی خوش نظر آرہا تھا۔ اور کئی دنوں تک لوگ مبارک بادبیش کرتے

多多多多 多多多多 多多多多

## مناظره (نمبرم) روئيدادمناظره كوليال علاقه ينج كطسلع كيمبل بور

موضع پڈ ہانہ نز د کھلا بٹ تخصیل ہری پور کے ملک صاحبان اور حضرت والد صاحب میں گہر ے تعلقات تھے۔ یہ ملک صاحبان ہر نماز جمہ کھلا بٹ جا کریڑھا کرتے تھے۔ان ملک صاحبان ، ملک سوار دین وغیرہ نے ایک دفعہ حضرت کی خدمت عرض کی ۔ کہ موضع کولیاں علاقة سجکھه میں ہماری رشتہ داری ہے۔اور وہاں پر ہمارے بعض رشتہ دار وہائی ہو گئے ہیں۔ آپ مہربانی کرکے ہمارے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں۔ وہاں پر وعظ وتقریر فرما کران کی اصلاح کریں۔ چنانچہ حضرت نے قبول فرمالیا۔ اور مع مؤلف ناچیز (ابوالفتح) کے ان ملک صاحبان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔رات کوموضع کولیاں میں حضرت کی تقریر ہوئی۔ عوام حضرت کی فاضلانہ عشق ومحبت میں ڈونی ہوئی تقریر سے بہت محفوظ ہوئے ۔ مگر وہائی جل اٹھے۔ان میں یڈ ہانہ والے ملک صاحبان کا ایک رشتہ دار ملک محمد فرید یہاں کے وہابیوں کا سرخیل اور مولوی غلام اللہ خان راولینڈی والے کا معتقد تھا۔ چنا نجداس نے حضرت کی تقریرین کررات ہی کوراولپنڈی کی طرف شدرحال (سفر) کیا۔

دوسرے روز حضرت نے حسب پروگرام واپس ہونا تھا۔ مگرییمعلوم کر کے کہ ملک فریدراولینڈی مولوی غلام خان کو یہاں لانے گیا ہوا ہے۔حضرت نے واپسی کا ارادہ ملتوی كر ديا اور و ہيں گھېر گئے ۔شام كو قاضى غلام يجيٰ صاحب بلبل ہزارہ خطيب ہرى يور بھى آ گئے۔موصوف بہترین خوش گلوا و راہل سنت کے کامیاب واعظ تھے۔نماز مغرب کے تھوڑی

160 دیر بعد چندمولوی صاحبان مسجد میں داخل ہوئے۔ہم لوگ حضرت مناظر اسلام کی معیت میں مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم میں سے کسی نے ان کے ایک مولوی سے (جو کہ مولوی مسكين تھا) يو چھليا كەيەمولوي صاحبان كون اوركہاں سے آئے ہيں۔اس نے ذرا چىك كر جواب دیا۔ کہ جی شخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب ہیں۔ اور یہ دوسرے قاری عبدالسم صاحب ہیں۔اورمیرا نام محمملین ہے اور ایک دونام اور بھی لئے۔ کہ بیفلال صاحب ہیں۔اور بیفلاں صاحب۔ پھر کہنے لگا کہ اچھاہے جی کہ روز روز کے اختلافات اور جھکڑوں کا ایک ہی دن فیصلہ ہو جائے۔ اور فیصلہ کرنے ہی آئے ہیں۔ دیکھئے کل سب

نمازعشاء کے بعد حضرت مناظر اسلام کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا۔حضرت کے حکم ہے بلبل ہزارہ قاضی غلام کی صاحب تقریر کررہے تھے۔انہوں نے آغاز تقریر میں آيت 'الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون "- پرهي آهي ال كي تقرریاری تھی۔ کہ مولوی مسکین (راولپنڈی والا) چندآ دمیوں سمیت آ کر ممبر کے قریب پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک منصوبے کے تحت شرارت کی غرض سے آیا تھا۔ چنا نچہ قاضی غلام کیلی صاحب کی تقریر کے دوران ہی بول پڑا۔

مسائل کا فیصلہ ہوجائے گا۔

مولوی صاحب آیت کا ترجمه غلط کررہے ہو۔ صحیح ترجمہ کرو قاضی غلام کیلی صاحب نے جواب دیا که ترجمہ تو میں صحیح کررہا ہوں۔ مگرمولوی مسکین نے تکرار شروع کر دیا۔اس کی غرض يتھی۔ کہ سامعین ان کی تقریر سے متاثر نہ ہوجائیں۔

اس کے تکرار کی گفتگو کوئن کر حضرت مناظر اسلام خود کھڑے ہو گئے۔اور قاضی غلام کیجیٰ صاحب کوخاموش کر کےخودتقر بریشروع کر دی۔اورمولوی مسکین کوخوب جلال میں آ کر چیلنج

کیا۔اگرتمہاراندرہمت اورسکت ہے تو آؤمجھ سے بات کرو۔ میں تمہیں ترجمہ سکھا دیتا ہوں گرمولوی مسکین میں اتنی سکت کہاں تھی۔ وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔اورمسجد سے نکل گیا۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بحث کرنے نہیں آیا اور نہ ہی وہ کوئی علمی گفتگو کرسکتا ہے۔بس صرف شرارت کی غرض سے وہ آیا تھا۔مسجد سے چلابھی گیا۔مگر حضرت پورے جوش کے ساتھ تقریر كررہے تھے۔اس دن آپ كا جلال بس د كيھنے ہى والاتھا۔اورآپ نے خودارشاد بھى فر مايا تھا۔ کہ میں تو نرم طبیعت کا آ دمی ہوں ۔ مگر ایسے شیطانوں کے داؤ کو چلنے نہیں دیتا۔ ایسے مواقع پر مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا۔

ا گلے روز حضرت مناظر اسلام نے غلام اللہ خان کے پاس آ دمی بھیج کر اس کو مناظرہ کا چیلنج کیا۔اور فر مایا کہاس سے کہددینا کہ مناظرہ کے لئے جلدی تیار ہو جاؤ۔اور جائے مناظرہ کا تعین کرو۔اگرمسجد میں آ جاؤ تو بہتر ورنہ ہم ادھرتمہارے پاس آنے کو تیار

یا در ہے کہ موضع کولیاں میں ایک ہی مسجد تھی۔ پہلے تو وہابیہ نے مناظرہ کرنے سے گریز کی راہ اختیار کی۔اور بار بارادھرادھر پیغام لانے، لے جانے والے آدمی آ جارہے تھے۔ وہابیہ ٹال مٹول کررہے تھے۔اورسیدھی طرح مناظرہ کے لئے تیار نہ ہوتے تھے۔ مگر آ خرالا مرحضرت کی جلالی مگر دانش مندی پرمشمل دوٹوک بات پرلوگوں سے شرم کے مارے میں وہابیہ کو بھی ہاں کرنا پڑی۔اور پھرمنا ظرہ کرنے کی حامی بھرنے کے بعد آنے میں دیر کر دی۔ بالآخرآ ہی گئے۔حضرت کے شاگر دمولوی عبدالرزاق صاحب حال مدرس مدرسہ گولڑہ شریف کا گاؤں موضع گوہدو قریب ہی تھا وہ بھی پہنچ آئے اور مولوی غلام ربانی صاحب ساکن چدبه پنڈ اورمولوی گل اکرام صاحب کیمبل پورحال خطیب جامع مسجد صدر راولپنڈی

شاگر دحضرت مناظر اسلام اور پچھ دوسرے علماء کرام بھی مناظرہ کے موقع پرآگئے۔ موضع کولیاں سے آستانہ عالیہ چشتہ گڑھی افغاناں قریب ہی ہے یہاں چشتیہ کی بڑی پرانی گدی ہے۔ اور بہت بڑی لائبرری ہے۔ نایاب کتب بھی وہاں مل جاتی ہیں صاحب مزار حضرت محمد فاضل صاحب وشالله حضرت شاه سليمان تونسوي كے خليفه تھے۔ عن اللہ - وہاں سے پچاس آ دمی سلح ہوکر وہا ہیوں کی خبر لینے آ پہنچے ۔ مگر فساد کے خطرے کے پیش نظر حکمت عملی سے ان کومسجد کے کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔اس دروازے کے ساتھ مسجد کے برآ مدے میں مناظر اسلام تشریف فرما تھے۔ فریق مخالف بھی

الغرض مناظره کاموضوع مسکه استمد اد (یعنی که انبیاء میلایا اولیا کرام سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا کہ شرک )مقرر ہوا۔اور ہرمنا ظرکی تقریر کا ٹائم دس دس منٹ رکھا گیا۔

## مناظراسلام کی پہلی تقریر:

اسی برآ مدے میں بیٹھاتھا۔

162

"بسم الله الرحمٰن الرحيم نجمد ه ونصلي على رسوله الكريم'' \_

ہمارے مدمقابل نے نبی کریم مشتیر اور دوسرے انبیاء میلا واولیا کرام سے مدد حاہے کوشرک بتایا ہے۔ چونکہ بیشرک کے مدعی ہیں۔ازروئے قاعدہ دلیل پیش کرنا توان کے ذمہ ہے۔اپنے وقت میں یہ بتائیں گے کہاس ادعائے شرک کے کیا دلائل ہیں۔اور دلائل بھی قطعی ہوں کیونکہاس کے بغیرتو شرک و کفر کا دعویٰ ثابت نہیں ہوسکتا۔اینے وقت کے اندر میں صرف اینے مسلک پر روشنی ڈالتا ہوں۔استعانت۔استمداد،طلب مدد۔طلب معونت، طلب نصرت \_ توسل، استغاثه امداداعانت \_ امداد معونت \_ نصرت مدد، وسيله، توجه، تجوه، شفاعت وغيره الفاظ متحد بالذات ومغائرُ بالاعتبار ہيں۔

ان میں سے ایک کا جواز دوسروں کے جواز اور ایک کا شرک یا کفر ہونا دوسروں کے شرک یا کفر ہونے کوسکزم ہے۔اس تمہید کے بعدیہ جھنے کہ قرآن پاک سے غیراللہ سے استغاثہ کا (طلب فریاد) صواب ثابت ہے۔ چنانچہ بیارشاد ہے:

''فاستغاثه الذي من شيعته على''۔

یعنی فریاد جاہی اس نے جواس کی جماعت سے تھا۔ رشمن کے مقابلہ میں۔

دوسری جگہ پرقر آن پاک میں ہے۔

''والذين آوواونصروا''۔

یعنی وہ لوگ جنہوں نے مہا جرمسلمانوں کوٹھ کا نا دیا اور مدد کی وغیر ہابہت ہی آیات ہیں۔ جن سے انبیاء ﷺ اوراولیاء کرام سے مظہرعون خداسمجھ کر مدد طلب کرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ مولوی غلام الله خان نے اپنے وقت میں ایسی آیات قرآن کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ شروع كرديا \_جن كاموضوع ہے كوئى تعلق نەتھا \_ چنانچەاس كوٹو كا گيااوراس دانستەنلىكى پرمتنبەكيا گیا۔ مگر مولوی غلام اللہ نے کہا کہ موضوع سے متعلق آ گے آیت آ رہی ہے۔ان سے کہا گیا كهصرف متعلقه آيت ہى پڑھ دو۔ گروہ غيرمتعلقه آيات پڑھتا اور ترجمه كرتا چلا گيا۔ آخر پر بهآیت برهمی:

''قل لا املك لنفسى نفعاً ولا ضرًا الا ماشاء الله''ـ

لعنی کہہ دیجئے اے محبوب میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لئے نفع کا اور نقصان کا۔مگر جو

و کیسے اس آیت میں فرمایا جارہا ہے۔ کہ پیغیبراپنی جان کے لئے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں چہ جائیکہ دوسروں کے لئے کچھاختیار رکھتے یاان کی مدد کر سکتے ہوں۔تو پھر پیعقیدہ کہ

164 پغیمرد وسروں کونفع پہنچا سکتے ہیں۔اوران سے مدد مانگنا جائز ہے قرآن کے خلاف ہے۔

منا ظر اسلام: میرے مدمقابل کی پیش کردہ آیت میں ذاتی ملکیت ۔ اور بغیر عطائے رب تعالی اختیار کی نفی فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ لا املك سے اختیار کی نفی اور الا ماشاء اللہ سے ا ثبات ہوتا ہے۔اب بیتو ہرطالب علم پر واضح ہے۔کہایک ہی شے کی نفی اورا ثبات بھی تو نہیں ہوسکتی ۔معلوم ہوا کہ فی ایک شے کی ہوگی ۔ توا ثبات کسی اور شے کا ۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک ہی شے کی نفی اور اثبات ہو۔ اور وہ یوں کہ نفی کسی ایک حیثیت سے ہوتو اثبات کسی دوسرے حیثیت ہے۔ اور یہاں پرآیت کریمہ نظر میں یہی بات ہے۔ کہ ذاتی ملکیت کی نفی اورعطائے رب سے جواختیار حاصل ہواس کا اثبات ہے۔اوریہ توکسی مسلمان کاعقیدہ ہیں ہے۔ کہ بغیر عطائے خداوند تعالیٰ کوئی کسی شی کا مالک ومختار ہوتا ہے۔ بلکہ اہل سنت کاعقیدہ تو یمی ہے۔ کہ حضور میں پہراللہ تعالی کی عطاسے مالک ومختار ہیں۔اب اس وضاحت وتشریح کے بعد بیواضح بات ہوگئی کہ بیآ یت تو ہماری دلیل ہے۔ نہ کہ ملکیت مصطفیٰ کے منکر کی۔ ہاں البتہ اس آیت سے ان لوگوں کی ضرور تر دید ہوتی ہے۔ جو کہ کسی مخلوق کے لئے بغیر عطائے رب تعالی ذاتی اور بلاواسط ملکیت کے قائل ہوں۔ بہر حال یہاں اس موقع یر ہمارے خلاف اس آیت کو پیش کرنا مسلک اہل سنت سے ناوا قفیت یا عدم امتیاز مسلک کی بنیاد پر ہے۔ میں اینے مدمقابل سے زورد ے کر کہتا ہوں کہ وہ وقت ضائع کئے بغیر کوئی الیمی آیت پیش کرے۔جس سے ملکیت اور اختیار عطائی کی نفی ہوتی ہو۔ مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسا بھی نہ کر سکے گا۔

مولوی غلام اللہ خان نے اپنے وقت میں چندآیات وہ پڑھیں جو بتوں کے بارے میں ہیں جن میں، یدعون، تدعون وغیر ماوارد ہیں۔اوران کا ترجمہ نہایت ڈھٹائی ہے وہ پکارہی کرتا مگریہ قاعدہ کے خلاف بات ہے۔ تو اس حدیث سے بیٹابت نہ ہوا۔ کہ ہر دعالیتی ایکار عبادت ہے۔

ميرے مقابل نے مجھے سے آيات كا مطالبه كيا ہے۔ يداصول كے خلاف ہے۔ کیونکہ شرک کا مدعی میرا مقابل ہے اور دلائل کا پیش کرنا قواعد کی روسے مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ مگراینے مقابل کو مایوس نہ کرتے ہوئے اور مقابل کو محفوظ کرنے اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے چند آیات قرآنی اپنے مدعا پر پیش کر ہی دیتا ہوں۔ تو لیجئے سنیے۔اللّٰد تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ عَلیالِتَامِ کا قول نقل کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ "قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله".

لیعنی حضرت عیسلی علیائیل نے فرمایا کہ کون ہے میرا مدد گاراللہ کے دین میں ۔حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔

و کیھئے اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیابیّا نے مدد مانگی تھی اور قر آن نے اس کو نقل فرمایا (۲) یونہی حضرت سکند ذوالقرنین کا قول قرآن نقل کرتا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا تها:" اعينوني بقوة".

لعنی تم لوگ طافت سے میری مدد کرو۔ (تیسری آیت)

"واستعينوا بالصبر والصلوة"

لعنی مدد مانگوصبراورنماز ہے۔آیت میں صبراورنماز سے مدد مانگناسکھایا گیاہے۔اورصبر ونماز بھی تو غیراللہ ہیں۔اور ہمارااصل نزاع واختلاف اسی میں ہے کہ غیراللہ ہے حقیقی نہیں مجازی مدد مانگنا جائز ہے۔اور بیبھی خیال میں رہے کہ صبر ونماز اعراض وصفات ہیں۔ان کا وجود بغیر جوہر کے ممکن نہیں۔ کیونکہ یہ غیر مستقل وجودر کھتے ہیں۔اور جب اعراض وصفات سے ر ہا۔ ( کی چھ وقت تواس میں صرف کیا ) مزید بیھدیث پیش کی:

" الدعاء هو العبادة "اور "الدعا مخ العبادة "جونبيول اوروليول كويكارت ريخ ہو۔ حدیث کی روسے بیان کی عبادت ہے اور غیر خدا کی عبادت کرنا شرک ہے۔ لہذا نبیوں اورولیوں کو پکارنا شرک ہوا۔ میں نے آیات اور احادیث پیش کی ہیں۔ اب میرے مرمقابل کوبھی چاہئے کہ وہ بھی اپنے مدعا پرآیات قرآنی پیش کریں۔

مناظر اسلام: میرےمقابل نے جوآیات پڑھی ہیںان کے اندرواردالفاظ پرعون، تدعون کا ترجمہا صطلاحی اورتفسیر مقبول یعبدون اورتعبدون ہے۔جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر خدا کی عبادت جائز نہیں اور یہ بالا تفاق مسلم ہے اور اس پرزور دینا فضول ہے کیونکہ کوئی مسلمان بھی غیراللّٰہ کی عبادت نہیں کرتا اس سے قبل کھلا بٹ کے قریب اڈہ دوڑ کے مناظرہ میں مولوی صاحب ان برغم خولیش دلائل کے جوابات مجھ سے سن کرخاموش ہو چکے ہیں۔اب نہیں آیات کو بار بار دہرانا کوئی علمی ثبوت مہیانہیں کرتا۔اب رہیں میرے مقابل کی پیش کردہ حدیثیں ۔ سو بحد اللہ ان سے ہماری تائید ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت بھی تو ہم یہی کہدرہے تھے۔ کہ جن آیات کے اندلفظ دعا کے مشتقات وارد ہیں وہ عبادت کے معنی میں ہیں۔ مگر ہمارا مخالف اس بات کوشلیم نہیں کرتا تھا۔ مگر اب خود ہی ایسی حدیث پیش کر دی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دوسرا جواب اس کا بیہ ہے کہ حدیث میں الدعاءمنداليه معرف باللام ہے۔اورالعبادة مند بھی معرف باللام ہے۔اورعلامة تقتازانی نے مخضرالمعانی میں کھھاہے کہ مسندالیہ ومسند جب دونوں معرف باللام ہوں اور پیج میں ضمیر فصل آئی ہوتو حصر مسندالیہ کا مسند میں نہیں ہوتا۔ بلکہ حصر مسند کا مسندالیہ میں ہوتا ہے۔اور ہمارے مخالف کا مدعاجب ثابت ہو کہ مندالیہ یعنی الدعا کا حصر مندیعنی العبادة میں ہوں۔

مددلیناجائز بھہرا۔تو پھرجواہر یعنی نمازی اورصابرانسانوں سے مددلینا کیوں ناجائز ہوگا۔

مولوی غلام الله خان: میرے دمقابل نے جوقاعد المحانی نے قال کیا ہے عبدالحکیم نے مطول کے حاشیہ میں اس قاعدہ کی تر دید کی ہے۔ اور میرے مقابل نے اپنے معایر جوآیات پیش کی ہیں۔وہ زندہ انسانوں سے مدد مانگنے کے بارے میں ہے۔اوراس کو ہم بھی جائز کہتے ہیں۔اور جو بیآیت پیش کی گئے ہے:

" واستعينوا بالصبر والصلوة" ـ

تواس کی تفسیر قرآن پاک میں دوسرے مقام میں یون فرمائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیاتا این نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا:

''واستعينوا بالصبر والصلوة

تواس کی تفسیر قرآن پاک میں دوسرے مقام میں یوں فرمائی گئی کہ حضرت موسیٰ عَلِياتِلام نے بنی اسرائیل سے فر مایا تھا:

" واستعينوا بالصبر والصلوة"

لعنی مددتواللہ سے مانگواور صبر کرو۔اور میرے مدمقابل نے میری پیش کروہ آیات کے جواب میں جو یہ کہا ہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے۔قرآن مجید سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے۔د کیھئے اللہ تعالی فرما تاہے:

"أن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعو هم فليستجيبوا لكم ان كنتم صدقين''ـ

بے شک جن کوتم پکارتے ہواللہ کے سواوہ تو تمہاری طرح بندے ہیں۔تم ان کو بلا تو دیکھو عاہے کہ وہ مہیں جواب دیں۔اگرتم سیے ہو۔

د کیھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللہ کے سواجن کوتم پکارتے ہو۔وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں۔معلوم ہوا کہ بیآیات بندوں کی بکار کے بارے میں ہیں۔ نہ کہ بتوں کے بارے میں ۔جیسا کہ میرے مدمقابل نے کہاہے۔

مناظر اسلام: يه غلط بياني ہے كه آفتاب پنجاب فاضل لا ہورى نے مطول كے حاشيه ميں میرے پیش کردہ قاعدہ کے خلاف لکھا ہے۔اگراس حوالہ میں کچھ سچائی ہے۔تو لاؤاصل کتاب پیش کرو۔ چلئے میں اسی بات پر مناظرہ کی کامیابی کا دارو مدارر کھ دیتا ہوں۔ کہ میرا مقابل اصل کتاب سے بیروالہ دکھاوے۔

مولوی غلام الله خان: اس وقت میرے پاس کتابین نہیں۔ کتابین توراولینڈی

مساطر اسلام: جب مناظرہ كارادے سے آئے تصور كابيں بھى توساتھ لائے ہوتے ۔ اچھا چلئے سچ اور جھوٹ کی ابھی تمیز ہو جاتی ہے۔ میں ایک ہفتہ کی مہلت دیتا ہوں نہیں بلکہ ایک مہینہ کی ۔اتنی مدت میں کتاب پیش کرنے کا وعدہ کرو۔اس پرمولوی غلام اللہ خاں بالکل خاموش ہو گیا۔

ابو الفتح غلام محمود: قاعده ندكوره بالاكى ترديد خودعلامة فتازانى في مطول میں اور شیخ رخی شرح کا فید میں الکرم هوالتقوی کی مثال سے کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ دیکھیے اس مثال میں مندالیہ اور مند دنوں معرف باللام ہیں اور پیج میں ضمیر فصل اس کی ہے۔ گریہاں حصراس قاعدہ مبینہ کے برعکس مسند الیہ کا مسند میں ہے۔ ویسے مولوی غلام الله خان کا عبدالحكيم كے حاشيه كا حواله دينا جان بوجھ كردھوكه دينا تھا۔مناظر اسلام جيسى حافظ كتب علمي

# استعينوا بالله واصبروا كى تشريح اورعباد امثالكم سے استدلال كا

هارے مقابل نے جوبیکہاہے کہ واستعینوا بالصبر والصلو ہ کی تغییر استعینوا بالله واصبووا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ مدد بہر حال اللہ ہی سے مانگی جائے گی اس کے مقابلہ مير يول بھى توكها جاسكتا ہے۔كه استعينوا بالله واصبرواكي تفير استعينوا بالصبر والصلوة ہے۔اس صورت میں مطلب بیہوگا۔ کداللہ تعالی سے مدد ما تکنے کی صورت بیہ کے صبراورنماز سے مانگواورصبراورنماز سے مدد مانگنادر حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔اور پھر ہم کہیں گے کہ صابر ونمازی آ دمی سے مدد مانگنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ مجوزین استمداد کےعقیدہ اور خیال میں اولیاءاللّٰد کومظهرعون الٰہی سمجھ کر ہی اس سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے یعنی مدد درصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی ۔ مگروہ ظاہران اللہ تعالی کے محبوبوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور آخراس ادعاکی کیا دلیل ہے۔ کہ استعینو ا بالله واصبروا بى واستعينوا بالصبر والصلوة كي تفير بـــاور برعس نهيس بـــنيزان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ سے حقیقی مدد مانگنے کا ارشاد ہے اوردوسری میں نمازروز ہ سے مجازی مدد ما تکنے کا۔ عبادامثالکم الابیة سے استدلال ۔ سواس کا جواب بیہے کہ بیآیت سورہ اعراف ۴/۹ کی ہے اوراس کے مصل بعد بیار شادہے۔ "الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان لا يسمعون بها قل اوادعوا شركا ئكم ثم كيدون فلا تنظرون "-کیاان کے یاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں۔ یاان کے ہاتھ ہیں جن سے حملہ کر سکتے ہیں۔ یا

شخصیت اس کے اس دھو کے میں کیسے آسکتی تھی۔ (انتہی )اور بیتر دیدمنا ظراسلام کی نظرمیں تھی۔جوآپ نے ہی ناچیز ابوالفتح (مؤلف حالات) کودکھائی اور سکھائی تھی۔مگر تہجہ نداً للندهن ،امتحانی طور پرمولوی غلام خان سے بیان کردی۔اوراس کوخاموش کرہی دیاویسے اس حدیث ہے آپ کے جوابات یا مسلک کا انحصار صرف اس جواب پرنہیں ہے۔اور بھی کئی جوابات ہیں اور آپ نے موقعہ پر دیئے بھی۔ جو تیجے ہیں اور مسکت ثابت ہوئے۔

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

مناظرا سلام: كي تقرير جاري تفي فرمايا مين ايخ مقابل كي ايك ايك بات كاجواب دوں گا۔اس کی طرح نہیں کہ میری ایک بات لے لی اور میری کئی دوسری باتوں کا اپنے وقت میں ذکر تک نہیں کیا۔ ہاں تو میرے مقابل کی دوسری بات کہ جوآیات میں نے پیش کی ہیں یہ زندہ انسانوں سے مدد ما نگنے کے بارے میں ہیں اوراس قتم کی مدد مانگنا جائز ہے۔ میں تو مولوی غلام الله خان سے ببانگ دُمل بوچھتا:

ا۔ کہ بقول تمہارے جن آیات و دلائل سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک معلوم ہوتا ہے۔ان میں زندہ مردہ کی کوئی تفریق ہے، ہر گرنہیں۔

دوسرے میہ کہ انبیاء واولیا بھی زندہ ہیں اورانکی زندگی اس زندگی ہے کہیں اعلیٰ

س- تیسرے بیکه مولوی غلام الله خان میری ایک بات ہمیشه یا در کھیں ۔ که جوشرک ہے وہ ہرجگہ ہرآن، زندہ ہو کہ مردہ، قبر سے باہر ہو، یا قبر کے اندر نبی ہو کہ ولی انسان ہو کہ فرشتہ شرک شرک ہی ہوگا۔ یہ ہیں کہ اس زندہ سے مدد ما گوتو جائز ہو۔ اور اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے مدد مانگنا شرک تھہرے۔ بیشرک کے مفہوم کوسیح طور نہ سیحضے کا نتیجہ ہے۔

ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔آپ (پید بھی) فرما دیجئے کہایئے سب شرکاء کو بلالو پھرمیری ضرر رسانی کی تدبیر کروہ پھر مجھ کو ذرا

اب دیکھئے کہاس آیت کے اندرواردالہم میں استفہام انکاری ہے۔ یعنی نہتوان کے یاؤں ہیں جن سے بیچل سکیں۔اور نہان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ تھام سکیں۔اور نہان کی آنکھیں ہیں جن سے بیدد مکی سکیس۔اور نہ ہی انکے کان ہیں جن سے بیس سکیس۔نواب آپ خودغور کریں کہ ایسے کون سے انسان ہوتے ہیں جن کے ہاتھ یاؤں۔ آئکھ کان ہی کام کے نہ ہوں ۔ تو وہ بت ہی تو ہیں ۔ معلوم ہوا کہ ہمارے مدمقابل کی پیش کردہ آیت عبداد امثالکم الآیة بھی بتوں کے بارے میں ہے۔اور عبادامثالکم والی آیت سے اگلی آیت نے خوداس کی تفسیر فرما دی ہے۔جس سے واضح ہو گیا ہے۔کہ ہمارے مخالف کی پیش کردہ آیت بنوں کے بارے میں ہے اور عبادامثالکم والی آیت کے ترجمہ میں خودشاہ عبدالقادر صاحب تفسیر موضح القرآن میں فرماتے ہیں۔ تحقیق جن بتوں کی بندگی کرتے ہوتم سوائے

اوراس کی تفسیر میں تفسیر معالم التزیل ۲۲۸/۲۱ میں ہے۔ یعنی الاصنام مراداس سے بت ہیں۔اورتفسیرابن جریرہ/9۵ میں اس کی تفسیر میں بتایا۔من الاصنام۔یعنی بیآیت بتوں کے بارے میں ہے۔ اس مناظرہ میں مولوی غلام الله خان نے مافوق الاسباب اور ماتحت امور کے فرق کا بھی سوال کیا تھا۔جس کا جواب حضرت نے اسی وفت دے دیا تھا جس کا ذکر اسی کتاب کے ۱۲۰ پر کیا گیاہے وہاں دیچے لیاجائے۔ (ابوالفتح)

مؤلف حالات (ابوالفتح غلام محمود) موضح كوليال كاس مناظره كموقعه يربهي حضرت

172 کے ساتھ۔ اور بوقت ضرورت کتابوں سے حوالے نکال کر دینے کی خدمت اس فقیر کے ہی ذمة تقی ۔ جب گفتگو یہاں تک پینچی تو مولوی غلام خان مناظر اسلام کے قریب ہو کر کہتا ہے''حضرت صاحب دن کا ایک بجنے کو ہے۔اب اجازت دیجئے تا کہ ہم کھانا کھالیں۔اور نماز بھی کہیں اور جا کرادا کرآئیں۔ کیونکہ اس مسجد میں تو آپ پڑھنے نہیں دیتے۔آپ نے فرمایا کنہیں اس موضوع پرمناظرہ ختم کر کے اٹھو پہلے پی گفتگوختم کرو پھر کھانا کھالینا۔ مگر مولوی غلام الله خان نے عاجز انہ طور پر کہا کہ حضرت صاحب میں ابھی نماز ظہر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔اس کے اصرار پرآپ نے نماز ظہر تک کے لئے

مناظرہ کے التواکی اجازت دیدی ۔اورساتھ ہی فرمایا۔ کہ نماز ظہر کے متصل بعد آجانا۔اس نے کہ'' جی بہت اچھا'' بہر حال مجلس برخاست ہوگئی اور مناظرہ کے بارے میں اعلان کر دیا

گیا۔ کہ دوبارہ مناظرہ اسی مقام پرابھی ابھی نماز ظہر کے بعد ہوگا۔

مولوی غلام الله خان اور اس کے ساتھی تو چلے گئے۔ مگر حضرت اسی مسجد میں تشریف فرمارے عرض کیا گیا کہ آپ کھانا تناول فرمانے اور کچھ آرام کرنے کے لئے قیام گاہ پرتشریف لے چلئے مگرآ پ نے فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا۔ چنانچہآ یے مسجد کے اندر ہی رہے۔اور نماز ظہر کے بعد مولوی غلام اللہ خان کا انتظار کرنے لگے۔اور جب کچھ دیر ہوگئی اوروہ نہ آیا تو آ دمی بھیجا کہ مولوی صاحب کوجلد بلاؤ کہ مناظرہ شروع ہو۔ مگراس آ دمی نے واپس آ کر بتایا کہ مولوی غلام اللہ خان کافی در ہوگئی ہے یہاں سے چلا گیا ہے۔اوروہ اب شكسلا كقريب بہنچ والا ہوگا۔حضرت نے يہ بات س كراس كى دروغ گوئى يرتعجب كيا۔ پھر آپ آنے والی رات وہیں تھہرے ۔ اور ایک کاغذ پر مولوی غلام اللہ خان اور اس کے پیرؤوں کے بارے میں بیچکم شرعی لکھ کرمسجد کے اندر چسیاں کرادیا۔

### مناظره (نمبر۵)

## روئدادمناظره كدبر تخصيل بجاليه للع تجرات

حضرت مناظرا سلام کی خدمت میں مولا نا غلام علی او کاڑوی صاحب مہتم مدرسہ اشرف المدارس او کاڑہ ۔ اور مولا ناجلال الدین شاہ صاحب بھلھی شریف والے آئے۔ان دنول والد صاحب مجرات مدرسه المجمن خدام الصوفيه مين برهايا كرتے تھے۔ اور ان حضرات نے آ کر بیان کیا کہ موضع کد ہر میں سارے اکا بروما بیہ مثلاً مولوی غلام خان۔ عنایت اللّٰدشاہ گجراتی اورمولوی سلطان محمود کٹھیا لہ والا \_مولوی ولی اللّٰہ موضع انہی والا آئے ہوئے ہیں۔

مولوی غلام خان سنیوں کو پینچ کررہاہے کہ کوئی میرے سامنے آئے اور دوسطریں حمد الله کی پڑھے۔ تو پھر میں دیکھوں کہ کون عالم ہے۔ والدصاحب نے فرمایا میں چند دنوں سے بیار ہوں ۔ مگر جب مولوی صاحب نے مجبور کیا تو فرمایا اچھامیں جانے کے لئے تیار ہوں۔ پھر حضرت چندشا گردوں کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے۔اور جاتے ہی بیاعلان کرا دیا۔ کہ مولوی غلام اللہ خان آ کر میرے سامنے شرح مائنة عامل اور مداینة الخوجیسی معمولی کتابوں کی ایک دوسطریں پڑھے۔تواس کی علمیت کا پیتہ چل جائے گا۔اور کہا گیا کہ مولوی مذکورہ مناظرہ کے لئے بھی تیار ہوجائے۔ میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مرحوم پہنچے تو اس وقت عنایت الله شاہ مجراتی اینے اللیج پر تقریر کرنے کھڑ اہوا تھا۔ یہ وہی گجراتی ہیں جومولوی غلام خان سے بھی وہابیت میں کچھآ گے ہیں اور گھنٹوں تقریر کرتے ہیں۔ مگراس دن گجراتی پر کچھالیارعب چھایا کہ صرف چندمنٹ تقریر

### حکم شرعی:

مولوی غلام الله خان اوراس کے ہم عقیدہ لوگ چونکہ اہل اسلام کو کا فرومشرک سمجھتے ہیں۔اس لئ وهمطابق مديث يحيح بخارى من قال لا حيه يا كافر فقد باء باحدهما" (الحدیث) لیعنی جو محض اینے کسی بھائی کے بارے کا فر کھے۔ تو وہ کلمہ کفران دومیں سے ایک کی طرف رجوع کرے گا۔ یعنی اگروہ آ دمی جس کے بارے میں کافر کہا گیا ہے۔واقعی کافر نہ ہوتو وہ کا فروالی بات کہنے والے پر چسیاں ہوجائے گی۔

خود كا فريين ان ميميل ملاك كهانا بينا سلام وكلام حجره ومسجد كا اشتراك سب شرعاً ناجائز

اور جب بیچکم مسجد کے اندر چسیاں کرایا تو وہاں کے ملک فرید وغیرہ نے اس کو پڑھ کر بہت سے یا ہوئے۔اوریڈ ہانہ کے ملک سوار دین اور دوسرے ملک صاحبان نے آپ کی منت ساجت کی کہ پہلوگ ہمار ہے قریبی رشتہ دار ہیں۔آپ اس قدر سخت حکم نہ لگا ئیں مگرآپ نے فر مایا كه اگررشته داري اسلام معهم مقى تو جميس نه بلايا هوتا - پهر كسے جرأت تقى جو بات كرتا -اورآپ یوں ایک فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے۔

صاحب بھکھی والے حضرت علامہ کے اس تشریف لے جانے کو یاد کرتے رہتے ہیں۔اور فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں ایک حضرت قاضی صاحب اور دوسرے مولانا سردار احمہ صاحب لائل پوروالوں کی وجہ سے وہابیت کا زور کم ہواہے۔ورنہ پہلے بہت زورتھا۔ کر کے اسٹیج سے اتر آیا۔ اور مولوی غلام خان نے روبروہوکر مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کے ذمہ دارلوگوں نے کہا دونوں الگ الگ جگہ بیٹھو درمیان میں لاؤ ڈسپیکر لگاؤ۔اور ہرایک اینے وقت برتقر ہر کرے۔اور فتنہ فساد کے بھی ہم ذمہ دار ہیں الغرض مولوی صاحب یرایڈی چوٹی کا زورلگایا گیا۔مگرمولوی صاحب سامنے آ کرمناظرہ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ جب بہمعلوم ہو گیا کہ مولوی صاحب کسی صورت نہیں مانتے ۔ تو والدصاحب نے فر مایا کہ پھر کہوکہ یہاں سے چلے جائیں۔پھررات کو والدمرحوم نے تقریر کی۔اورلوگوں کومکا ئدو ہاہیہ ہے آگاہ فرمایا۔ پھرسوبرے وہائی مولو یوں کا پیتہ کروایا گیا توعلم ہوا کہ وہ تو رات ہی کو یہاں سے چھوئی چلے گئے ہیں۔چھوئی موضع کدہر سے بچیس میل کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کے فضل وکرم سے و ہاہیوں کی پوری فوج را توں رات بھاگ گئی۔اور حضرت والد صاحب عث يخطفيل الله تعالى نے اہل سنت کو فتح ونصرت عطافر مائی۔

#### ضروري نوك:

مولوی غلام خان طالب العلمی کے زمانہ میں کھلا بٹ پڑھنے آیا۔اور کچھ دن ٹھہرا۔ چونکہ بیہ مستقل اسباق پڑھنا جا ہتا تھا کہ جن کی گنجائش نہتھی۔اس وجہ سے یہ والدصاحب سے نہ یٹے ہے سکا۔ مگراس وقت حضرت صاحب کے شاگر دمولوی عبدالشکور جھاچھی سے کھلا بٹ میں ره کریر هتار باہے۔

بہر حال آپ موضع کد ہر سے کا میاب اور فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔اتنا ہی واقعہ قاری محر علی صاحب مجراتی کی زبانی بھی معلوم ہوا ہے۔قاری صاحب نے بتایا کہ مولوی غلام خان وہاں پر مناظرہ سے بھاگ گیا تھا۔ اور اس بات کو حضرت شاہ صاحب بھکھی والوں نے اپنے جلسہ منعقدہ ١٩٦٩ء میں کئی سالوں بعدا بھی پھر سنایا ہے۔حضرت شاہ

## مناظره (تمبر۲) روئدادموضع درگری مخصیل مری بورشلع ہزارہ

کھلا بٹ کے اڈہ دوڑ کے مناظرہ کے بعد (جس کی روئیداد تفصیل پہلے اس کتاب میں آپکی ہے)اس علاقہ کے وہانی بہت ذلیل ہو گئے۔توان سب نے مل کراپنی سا کھ بحال کرنے کو دوبارہ مولوی غلام اللہ خان کوموضع دوگڑی بلانے کا پروگرام بنایا۔اور پھراس کوبعض خوانین نے دعوت دے دی۔حضرت چونکہ اپنے علاقہ پرکڑی نظر رکھتے تھے اور آپ کو یہ بات کسی صورت بھی نہیں بھاتی تھی۔ کہ آپ کے علاقے میں کوئی بدعقیدہ اور بد مذہب آئے توجب حضرت کومولوی غلام الله خان کے موضع درگڑی آنے کاعلم ہوا۔ تو آپ مع اپنے رفقاءاور علمی کتابوں کے موضع درگڑی تشریف لے گئے اور موضع درگڑی کے پچھ لوگ آپ کو وہاں لے جانے کا باعث بھی تھے۔آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مناظرہ کی وجہ، موضوع اور وفت طے کرنے کے لئے آ دمیوں کی ادھرادھرآ مدورفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالآخرمنا ظرہ کے لئے مبیح دس بچے کا ٹائم اور جائے مناظرہ مسجد مقرر ہوئی۔ مگر موضوع مناظرہ مقرر نہ ہوسکا۔ دوسرے روز وفت مقرر پرحضرت صاحب پہلے ہی مسجد میں جا بیٹھے۔ اور پھر مولوی غلام الله خان اوراس کے ساتھی بھی آ گئے۔ان کے آ گے آ گے مولوی محددین ساکن درگڑی اس کی کتابیں اٹھائے آر ہاتھا۔ جب بیٹھ گئے تو۔

مناظر اسلام: في مولوى غلام الله خان كو خاطب موكر فرمايا - كه يهال برعام مسلمانول كي جماعت بیٹھی تھی۔ مگرتم نے اسلام علیم نہیں کہااس کی کیا وجہ ہے۔

مولوی غلام الله خان: چونکه جاراورآپ کا کفرواسلام کا جھگڑا ہے اس لئے میں سلام

نہیں دے سکتا۔اور قاضی صاحب پیکھلا بٹ نہیں درگڑی ہے۔

حضرت مناظر اسلام عوام عي اطب موكرس ليانا بهائيون تم في ابتو واضح موليا ہے کہ پیلوگ اس عقیدہ کے مسلمانوں کومسلمان نہیں سمجھتے ۔حضرت کی اس بات کا عام لوگوں ير كافى اثر موا \_ پهرمولوى غلام الله خان سے مخاطب موفر مایا \_ كه يهلے نبى كريم منظ الله كى ذات ستوده صفات سے مدد مانگنے پر گفتگو ہوئی تھی آج بھی اسی مسللہ پر مناظرہ ہوجائے۔ مولوی غلام الله خان: آج نذرونیاز کےمسله پر گفتگوہوگی۔ آپلوگ گیارہویں والے پیر کی نذر مانتے ہیں۔اورکوئی کس کی نذر مانتا ہے پھر بکرے چھترے چڑھاوے بطور نذردیتے ہو۔اور پیترام ہے۔ کیونکہ عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے سی کی جائز نہیں۔ ید د کیھئے میرے ہاتھ میں بحرالرائق فقہ خفی کی معتبر کتاب ہے۔اس میں لکھا کہ نذرعبادت

ہےاور بیسوائے اللہ تعالیٰ کے اورکسی کے لئے جائز نہیں ہے۔اب میں دیکھوں گا۔آپاس کا کیا جواب دیتے ہیں۔

مناظر اسلام: بح الرائق كمصنف علامه ابن تجيم مصرى واقعى برا في فيهد تصمر طبقات فقہاء میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے اس کے مقابلہ میں قاسم بن بطلو غاجو کہ طبقات میں برامقام رکھتے ہیں۔ کدان کا تعلق طبقة ثالثہ مجتهد فی المسائل سے ہے۔ بیرصاحب قاضی فخرالدين المعروف به قاضخان صاحب فتاوي اورامام ابوالليث الثمر قندي \_اورصاحب خلاصة الفتاوي وغيرتهم كے ہم پلیہ ہیں۔ان سے علامہ ابن عابدین المعروف بہ علامہ شامی نے نذر کی دو قشمیں نقل فرمائی ہیں۔نذر بمعنی عبادت اور نذر بمعنی نذرانہ وہدیہ۔تو نذر کی پیہ دوسری قشم اولیاءاللہ کے واسطے بہنیت ایصال تواب جائز ہے۔

دو سر ا جواب: صاحب بحرالرائق كاكلام نذر يعنى عبادت كمتعلق ہے۔ جوكه غيرالله ك

لئے ناحائز ہے۔

نذر کی دوسری قسم کے بارے میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو بلا شبہ جائز ہے۔اور یہ بات فقہاء کے اینے کلام میں تطبیق کے طور پر کہنی بڑے گی ۔ ورنہ تو کلام فقہا آپس میں متضا دہوگا۔ چونکہ ہمارے مقابل نے نذراولیا کے ناجائز ہونے کے ادعا پرصرف فقہا کے کلام سے برغم خویش دلیل پیش کی تھی۔اس لئے ہم بھی فقہا ہی کا کلام اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ورنہ نذراولیاءکے جائز پر بھراللّٰد کافی دلائل موجود ہیں۔

مولوی غلام الله حان: اولیاءاللد کے لئے نذرونیاز کا جائز ماننا کا فرانہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا پیعقیدہ نہیں۔

حضرت مناظر اسلام: مولوی یا توایخ عقیدے برکوئی قطعی دلیل پیش کرویا فوراً این ان الفاظ کو واپس لو۔ اور خبر دار کہ آئندہ بلا دلیل بونہی اہل ایمان کے بارے میں تمہاری زبان ہے کا فرانہ کلمہ نکلے۔

مولوی غلام الله خان: میں نے صحیح کہاہے کہ بزرگان دین کے لئے نذریں اورمنتیں ماننے والے اوران کے چڑھاوے دینے والے کا فرہیں۔

مؤلف حالات ابو الفتح: مولوى غلام الله خان كابيكهنا تفاكدلوك مجهكة كم حضرت مناظراسلام کی ضرب کاری کی تاب نہ لاکریہ مولوی بدحواس ہو گیااور بوکھلا گیاہے۔اباس سے کوئی جواب یا دلیل تو بن نہیں رہی اوربس کا فرکہدر ہاہے۔

چنانچہ باوجود ہمارے سمجھانے کے لوگ مشتعل ہو گئے اور مسجد کے برآ مدسے اٹھا کر دھکے دیتے ہوئے اس کومسجد باہر نکال آئے۔

بعد میں حضرت صاحب ہنس کر فرمانے لگے۔ کہ مولوی غلام اللہ خان نے یہاں کہا تھا کہ

قاضی صاحب پیرکھلا بٹنہیں درگڑی ہے۔اس کا مطلب بیرتھا کہ یہاں میری جماعت زیادہ ہے۔ گر خدا کی شان کہ کھلا بٹ میں تو ہمارے بچاؤ کی وجہ سے نیج گیا تھا۔اوریہاں پٹ

## مناظره (نمبر۷) روئيدا دمناظره كالرمتصل شهرتجرات

جن دنول حضور مدرسه زيرا مهتمام المجمن خدام الصوفيه مين پهلي مرتبه صدر مدرس تھے۔ پير ۱۹۳۷ء کی بات ہے۔ توان دنوں رہائش مسجد بیگم پورہ (جو کہ حضرت شاہد ولہ صاحب کے مزار کے جانب جنوب واقع ہے) میں تھی۔اور مغرب کے بعد شہر میں کسی مقام پر درس قرآن دیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ بعد از مغرب حسب معمول درس قرآن پاک دیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ کہ انجمن خدام الصوفیہ کے سیکرٹری احمد دین صاحب کی طرف سے اچا نک ایک آ دمی آ کر کہنے لگا۔ کہ کالرہ میں ایک مرزائی مناظر آیا ہوا ہے۔اورہمیں مناظرہ کا چیننج دے رہاہے۔لہذاوہاں حضرت صاحب کو لے جانا ہے۔ چنانچ حضرت کواطلاع دینے ایک آ دمی بھیجا گیا۔حضرت اطلاع پاکرفوراً تشریف لے آئے حضرت کی ان دنوں عادت مبارکہ میتھی کہ مغرب کے بعد درس قرآن پاک دیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھروہاں سے واپس لوٹ کر کھانا تناول فر مایا کرتے تھے۔مگراس روز واپس آ کرفر مایا کہ اب کھانانہیں کھاؤں گا۔مناظرہ پہلے ہوگا۔ چنانچے مع چندساتھی طلباء کے موضع کالرہ تشریف لے گئے۔ناچیز ابوالفتح ان دنوں جھوٹا ہی تھااور حضرت کے زیر سابیرہ کر وہیں گجرات میں زرتعلیم تھا۔تو بینا چیز بھی اس روز آپ کی معیت میں کالرہ گیا۔وہاں پہنچے کر ایک بیٹھک میں مناظرہ کا اہتمام کیا گیا۔ وہ کمرہ لوگوں سے کھیا تھج بھراتھا۔عشاء کے بعد مناظرہ شروع ہونے لگا۔حضرت نے فرمایا۔ کہ فلم ودوات اور کاغذ کا انتظام کر دو۔ تا کہ احمہ

فیوضات سبحانیہالمعروف (ستائیس مناظرے) 182 مناظر کی طرف سے جو دلائل بزعم ان کے پیش ہوں وہ نوٹ کر لئے جائیں۔اور پھراینے وفت میں ان کا جواب دینے میں مجھے آسانی ہو حضرت کی بات سن کرجسیم وکیم و تیجم مرزائی چلا کر بولا کہ لاقلم و دوات لوٹ جائے گی۔ یہاں مرزاغلام احمد قادیانی کا پیرو (اپنانام لے کر کہنے لگا) کھڑا ہے۔اس کے دلائل لکھنے کی کون تاب لاسکتا ہے۔قلم و دوات ٹوٹ جائے گی۔ سناتھا کہ وہ شخص احمد بوں کامشہور مناظر ہے اور تین صدر ویبیہ ماہوار مرکز سے اس کو ملتے ہیں۔اور بدکئی عیسائیوں کواحمدی بناچکا ہے۔ بڑا ہوشیار، حالاک، تیز زبان،موٹی آواز والا، گرج كر بولنے والا، فرفر، آئتیں اور حدیثیں اپنے مفید مطلب پڑھنے والا آ دمی تھا۔ اور حضرت بالکل سادہ وضع میں تھے۔ بہر حال حضرت کے لئے قلم ودوات و کاغذ کا انتظام کر دیا گیا۔ ہر مناظر کے لئے پندرہ پندرہ منٹ ٹائم مقرر ہوگیا۔موضوع مناظر ہ ختم نبوت تھا۔ احدمرزائی مناظرنے بیثابت کرناتھا کہ حضور نبی کریم میں پیدا ہوسکتا ہے۔ اور حضرت مناظر اسلام کے ذمہ اس کے دلائل کی تر دیداور بیدد کھانا تھا۔ کہ نبوت حضور محمد

مرزائى مناظر: في پهلى تقريمين ١٥ آئتين اورغالبًا ٣٦ حديثين اس بات كيثوت میں پڑھیں۔ کہ جناب محمصطفیٰ میں پیٹنز کے بعد بھی نیا نبی پیدا ہوسکتا ہے فقیرالوافقتے کواس کے دلائل میں سے بیایک دلیل یا دیڑتی ہے کہاس نے اهد نالصراط المستقیم کوبھی بطور دلیل یڑھ کر کہا تھا۔ کہ ہم اللہ سے صراط متنقیم کی ہدایت ہر نماز میں یانچوں وقت طلب کرتے ہیں۔اور بیر ہدایت اللہ سے ہرز مانہ میں بذر بعیہ نبی ہی ملے گی۔

مصطفیٰ رہے ہو کی ہے۔اورآپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدانہیں ہوسکتا۔ چنانچہ پہلی تقریر

مرزائی مناظر کی تھی۔

لہذا ہرز مانہ میں نبی کا پیدا ہونا کوئی بعید وغیرممکن نہیں۔ بلکہ وہ اس مدایت ہی کے لئے پیدا ہو

گیا۔جو کہ ضروری ہے۔مرزائی نے بہت دھواں دھارگرج کرتقریر کی۔ ۱۵منٹ تقریر کے بعدمرزائي مناظر بيٹھ گيا۔

حضرت مناظر اسلام: اس كى تقرير كدوران يجهزو شاكات رب تصابآيك باری تھی۔آپ کھڑے ہو گئے۔اور بغیر کسی کتاب کی موجود گی کے اور بغیر کسی نئے مطالعہ کے ا پیزفہم خداداد سے اس کے پیش کردہ دلائل کار دبلیغ کرنا شروع کیا۔ ۱۵منٹ کے ٹائم میں آپ نے اس کے سطحی دلاکل کی دھجیاں اڑا کرر کھودیں۔اس کی پیش کردہ دلیل اھد ناالصراط المستقیم کے بارے میں فرمایا کہ صراط متنقیم کی طرف ہدایت حقیقی ہو۔ تو ہادی حقیقی لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی ۔ اور ظاہری طور پر ہدایت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول الله ﷺ کے دین کے عالم اور آپ کی امت کے اولیاء ہوں گے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہرزمانہ میں ہدایت نیانبی ہی آ کرکرے۔اور پیربات اس آیت سے کیسے ثابت ہوسکتی ہے۔آپ نے اس کے دلائل کی مکمل تر دید کے بعد آپ نے خاتم النبین کو بھی ا پنی طرف سے بطور دلیل بیش کیا۔ آپ کی تقریر دلیذیر سے اس کی تو کمرٹوٹ گئی۔ مرزائی مناظر: جباس کے بولنے کاوقت آیا۔ تواسے اٹھنے کو کہا گیا۔ مگراس میں اٹھنے کی سکت نتھی لڑ کھڑا تا ہوااٹھااور دس منٹ بول کر بیٹھنے لگا پھراس کومتنبہ کیا گیا کہ ابھی تمہارا ٹائم ۵ منٹ باقی ہے۔جھنجھلا کر بولا اچھا۔ پھراٹھااورصرف منٹ بول کر بیٹھ گیا۔اس نے ا بني تقرير ميں خاتم النبين كاتر جمه افضل نبي كيا \_اوراس بركسي قدر بولا تھا۔ حضرت مناظر اسلام: کی پہلی تقریرے ہی اس کی کمرٹوٹ گئ تھی اور مرزائی منظر کواپنا بھاؤ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری تقریر میں آپ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اور خاتم النبین کاتر جمہ آخری نبی کر کے اس بر کافی روشنی ڈالی۔مرزائی مناظر سرنیجا کئے چیکے سے دبا

بیٹا سنتارہا۔ جب اس کے بولنے کی باری آئی تو کہنے لگا اب کافی در ہوگئی ہے۔اور میں نے بہت سفر کیا ہے تھکا ہوا ہوں اس لئے اب مناظرہ صبح سات بجے یہیں ہوگا۔حضرت نے زور دیا کہ مناظرہ ابھی ہویا کم از کم بیا تک بارتو بولے۔ مگر مرزائی نے انکار کر دیا۔ بہر حال اس وقت مناظرہ ختم کر دیا گیا۔اور حضرت مناظر اسلام کی تقریر کا جواب مرزائی مناظر کے ذمہ صبح پراٹھارکھا گیا۔اور جب صبح ہوئی تو کچھا نظار کے لئے کہا گیا۔اس نے کہا کہ میں کوئی مناظرہ کے لئے تھوڑا ہی آیا تھا۔ میں تو صرف اپنے مرزائیوں کو تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ میں مناظر ہنہیں کروں گا۔اس پر مناظرہ کے لئے زور دیا گیا مگروہ زمین پکڑ بیٹھا۔

بالآخر حضرت مناظر اسلام کی کامیابی اور فتح کا اعلان کر دیا گیا۔اور کالرہ کےلوگوں نے مناظر اسلام کے حق میں فاتح مرزائیت کے نعرے لگائے۔ اور آپ فاتح کی حیثیت سے واپس گجرات تشریف لائے۔

نوت: اس مناظره کی روئیداد بهت دلچسپ تقی گرافسوس که اس وقت ضبطنهین هوسکی -اوراب پورے طور پریا نہیں رہی۔

## (مناظرهنمبر۸) قدم شاری کے مسئلہ برمنا ظرہ کی روئیداد

مولوی عبدالمجید غیر مقلد اہل حدیث ڈھینڈ وضلع ہزارہ کے ساتھ حضرت علامہ کا مناظرہ کھلا بٹ میں غلام حیدرخان مرحوم کے جمرہ میں لوگوں کے کافی اجتماع میں جنازہ کے ساتھ قدم شاری (جواس علاقہ میں مروج ہے) پر ہوا۔ ہر مناظر کے لئے دس دس منٹ ٹائم مقرر کیا گیا۔حضرت فرماتے تھے کہ پہلے میں نے اس کوقدم شاری کے موضوع پر یکا کرنے کے لئے یونہی کہا۔ کہ مناظرہ تقلید کے مسکلہ پر ہوگا۔ پھر میں تقلید کے مسکلہ پر مناظرہ کے لئے اصرار کرتا رہا۔ اور وہ قدم شاری کے مسکلہ پر۔ جب اسی اصرار و تکرار پر کچھ وفت لگ گیا تو حاضرین مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہی قدم شاری کے موضوع کو مان لیں۔تب میں نے کہاا چھاا گرحاضرین کی یہی خواہش ہے تو میں اسی موضوع کو مان لیتا ہوں۔میری اس بات سے حاضرین پربیاثر ہوا کہ انہوں نے شروع سے سمجھ لیا کہ مقابل مولوی کمزورہے اور ہر موضوع کونہیں چھیڑ سکتا۔اور مولوی عبدالمجید نے بھی اپنی اس کمزوری کومحسوس کیا۔

## حضرت مناظراسلام کی پہلی تقریر:

فقہائے احناف کی کتب فقہ حفی میں لکھاہے کہ اٹھانے والے جنازہ کو ہرجانب سے دس دس قدم اٹھائے۔علام حلبی کبیر شرح مدید میں فرماتے ہیں۔ وليستجب ان يحملها من كل جانب عشر خطوات اور پھرآ گے چل کر فرماتے ہیں!

وينبغي ان يبدء مقدمها فيضعه على ليمينه ثم مئوخر ها كذلك ثم مقدمها على يساره ثم مئو خوها كذلك. لينى الله النهائي والايملي جنازه كا اللاحصه اين وابني كندهے پراٹھائے چراس كا يجھلاحصەاپ داہنے كندھے پراٹھائے۔ پھراس كا اگلاحصه اینے بائیں کندھے پراٹھائے پھر پچھلاحصہ اپنے بائیں کندھے پراٹھائے۔ اب دونوں عبارتوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ جنازہ کو ہر جانب سے دس دس قدم بمطابق

مئولف : ندکوره بالا دونول عبارتیں کبیری شرح مدید کے ۲۳۵ پر مرقوم ہیں۔اور فاوی عالمگیری مطبوعه کلکته جلدنمبرا کے ۳۲۲ پر لکھا ہے۔ کہ جنازہ کواٹھانے میں ایک تو ہرطرف ے علی طریق تعاقب دس دس قدم اٹھایا جائے۔اور کمال سنت وہ طریقہ ہے۔ جوابھی ابھی حلبی نے قال کیا گیا ہے۔اور فتاویٰ قاضیخان جلداول کے ۲۲۴ پر ہے۔

ال طریقہ کے اٹھائے اور بیقدم شاری ہے۔

ثم السنة في حمل الجنازة عندنا ان يحملا اربعة نفر من جوانبها الاربع يطوف كل واحد منهم على جوانبهاالا ربع يضع مقدمها على يمينه ثم مئوخرهاعلى يمينه ثم مقدمها على بيباره ثم مئوخرهاعلى بيباره (روى ابويوسف عن ابي حديفة انفعل كذلك) (انتهى)

اس عبارت سے بھی قدم شاری کا پورا مروجہ طریقہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔معلوم ہوتا

مولوى عبدالمجيد اهل حديث: آپ نايون عبدالمجيد اهل حديث: آپ نايون سے حوالے دیئے ہیں۔ مگر یہ کوشش بے سود ہے کیونکہ فقہ کی کتابوں کی عبارتیں کوئی شرعی ولیل نہیں ہے۔آپ کے پاس اس مسلد پراگر کوئی حدیث ہے تواس کو پیش کریں۔ اور پھراس قتم کی باتوں میں اپناوقت بورا کر دیا۔

مناظر اسلام: میں نے کتب فقد فی کی معتبر کتب سے قدم شاری کا مروج طریقہ دکھایا ہے۔ اب میرے مدمقابل کے لئے دوہی صورتیں ہیں کہ یا تواس کوشلیم کرے اور یا پھرمجہدین کے اجتہاد کے دلیل شرعی ہونے اور مسلة تقلید پر بحث کرے۔ یہی وجبتھی کہ میں نے اس مسئله كويهلي منتخب كياتها ـ

مؤلف: حضرت فرماتے تھے کہ میں نے کچھ وقت حدیث کے پیش کرنے میں ٹال مٹول سے گذاردیا۔اوروہ ہر بارحدیث پیش کرنے کامطالبہ کرتا۔اور میں صرف فقہاء کی عبارات پیش كرديتا۔ اور ميں نے اپنے مقابل كوذرا جوش دلانے اور بد باوركرانے كے لئے كەميرے یاس اس مسئلہ پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیچھ وفت اور گذار دیا۔اور ساتھ ہی اس کا حال لینے کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے نز دیک تو حدیثیں صرف بخاری ومسلم یا صحاح ستہ میں منحصر (بند)

مولوی عبدالمجید اهل حدیث: نے جبیقین کرلیا۔ کمیرے یاس کسی قتم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی حدیث میرے علم میں اس مسللہ پر بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہوتی تو ٹال مٹول میں اتناوقت صرف نہ کرتا۔ تو اس نے جوش میں آ کر کہد یا۔ کہ کوئی حدیث پیش کروچاہے کسی کتاب کی ہوخواہ فقہ ہی کی کسی کتاب سے نکالومگر ہوجدیث تو میں فوراً مان جاؤں گااور مناظرہ ختم کردوں گا۔لوگو۔ان کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ مناظر اسلام: في جب مقابل كامطالبه حدكويهنجا بواد يكها توجهث نصب الرابي في تخريج الهديه 'للعلامته الزيلعي كانام لياكه اگراس كتاب سے اس مسئله پر حدیث و کھا دوں تو مان جاؤگے۔تووہ بولا ہاں کیوں نہیں علامہ زیلعی توبڑے یا پیے محدث تھے۔ تو مناظر اسلام نے کتاب مذکور سے بیحدیث پڑھ کرسنائی ۔من حمل جناز ۃ اربعین خطوۃ غفر

الله عنه اربعین کبیرة لیعنی جوشخص حالیس قدم جنازه اٹھا کر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالیس کبیره گناه معاف کردےگا۔

### طرزاستدلال:

188

فرمایا حدیث میں جب حالیس قدم جنازہ اٹھانے پر حالیس بیرہ گناہوں کا معافی کا وعدہ فرمایا گیاہے۔تو یہ کیسے معلوم ہوگا۔ کہ اب حالیس قدم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہتو قدم شاری کرنے سے ہی معلوم ہوسکتا ہے۔اوریہی قدم شاری ہے۔

حضرت کی اس تقریر کے بعد اہل حدیث مولوی خاموش ہو گیا۔ اور لوگوں نے آپ کی فتح کی خوشی میں نعرے بلند کئے۔اور یوں آپ کواللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ وللہ الحمد علی

مؤلف ابو الفتح: علامه المحلى في بحى اس مديث كو بحواله ابوبكر البخارى كبيرى شرح مديد مين نقل فرمایا ہے۔ ( کبیری ۲۵۳۷)

## مناظره (نمبرو) قاضى بوسف على خانپورى سنديا فته نجرمسكة تقليد شخصى

قاضی پوسف علی برا درعبدالا حد خانپوری ۔ بیروہی مولوی عبدالا حد خانپوری ہے جوغوث زماں قبلہ عالم پیرسید مہرعلی شاہ صاحب گولڑوی عیث ہے ساتھ مسائل میں الجھتا رہا اور ہمیشہ نا کامی کا منه دیکتا اورندامت و ذلت کا سامنا کرتا تھا۔ جو کہنجد سے سند حدیث لے کر آیا تھا۔ یعنی محجے نجدی تھا۔اورا پنے آپ کواہل حدیث کہلوا تا تھا۔مہدی زمان خان اہل حدیث ساکن کھلا بٹ کی دعوت پرمسکا تقلید پرمناظرہ کے لئے کھلا بٹ پہنچا۔اور جامع مسجد کھلا بٹ کے اندر درخت بوہڑ کے نیچے عام اجتماع میں اس سے مسئلہ تقلید شخصی پر گفتگو ہوئی۔ قاضی یوسف علی اهل حدیث: آپ حنی اوگ قرآن وحدیث کوچھوڑ کراماموں کے اجتہاداور قیاس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔حالانکہ حدیث میں ہے کہاول من قاس ابلیس۔ لینی سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔

مناظر اسلام: بشكم احناف شرعى دليلين جارمانة بين قرآن ، حديث ، اجماع ، قیاس۔مگراصول حنفی بیہ ہے کہ قرآن پاک سب سے مقدم ہے۔اور پھراس کے بعد حدیث ہے۔سوجب قرآن وحدیث ہے کوئی حکم ملے گااجتہاد و قیاس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اجتها د تو صرف اسي صورت مين قابل قبول هو گاكه قرآن وحديث مين كوئي تحكم صراحةً مذكورنه ہواوراس براجماع بھی نہ ہو۔اورعلماءاصول نے صاف تصریح فرمائی ہے کہ قرآن وحدیث کے مقابلہ میں کوئی اجتہاد وقیاس قبول نہیں ہوگا۔اوراجتہاد وقیاس کی حجت شرعی ہونے کی

190 دلیل حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه والی حدیث ہے کہ جب حضور نبی کریم مشاہ کے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا جاہا۔ تو ان سے دریافت فر مایا کہتم وہاں جا کرلوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کس طرح کرو گے انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق۔ فر ما یا اگرتہ ہیں قرآن میں کوئی حکم نہ ملے ۔ تو عرض کیا پھر اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں فیصله کیا کروڈگا فرمایاا گرکوئی حکم تههیں سنت رسول میں بھی نہل سکے تو پھر کیا کرو گے۔عرض کیا فاجتمد برای۔ پھرالیی صورت میں اجتہاد کروں گا۔اس پر نبی کریم ﷺ خوش ہوئے اور ان کو گلے سے لگایا۔ اور فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کوراہ راست کی طرف رہنمائی فرمائی (الحدیث) اس حدیث سے اجتہاد کے ججت شرعی ہونے کا ثبوت ملتا

ابر ہی تمہاری پیش کروہ روایت که 'سب سے پہلے اہلیس نے قیاس کیا تھا''۔لہذا قیاس براہے اس کا جواب یہ ہے کہ اہلیس کا قیاس اللہ تعالیٰ کے امر کے مقابلہ میں تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آ دم عَالِاتَا اِ کے واسطے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔اب اس حکم کی تعمیل میں شیطان کو جاہے تھا کہ وہ حضرت آ دم کوفرشتوں کی طرح سجدہ کر دیتا۔ مگر بجائے سجدہ کرنے کے اس نے اپنی طرف سے قیاس کیا۔ کہا اللہ تو نے اس کومٹی سے اور مجھ کوآگ سے پیدا کیا ہے۔مٹی نیچے رہتی ہے۔اورآگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں۔اس کئے میں آ دم سے بہتر ہوں۔اوربہتر ہوکر پھراس کوسجدہ کیسے کروں۔تو پیتھا شیطان کا قیاس جو کہاللہ تعالیٰ کےامر کے مقابلہ میں تھا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجہد کے قیاس کے مقبول ہونے کے لئے علائے اصول نے چند شرطیں لگائیں ہیں۔جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قیاس قرآن و حدیث کے مقابلہ میں نہ ہو۔

قاضى يوسف على اهلحديث: اس وقت مناظرة تقليد كمسك يرب يهلي آيتقليد کی تعریف کریں۔

> مناظر اسلام: كون ي تقليد كي تعريف كرول خانپورى: كياتقليدكى بھى قىمىيں ہوتى ہيں۔ مناظر اسلام: بإن بإن كيون بين بوتين \_ خان پورى: کچهدريفاموش ربالير

مناظر اسلام: نے اس کوخاموش وجیران دیچ کرخودہی فرمایا کہ کون سی تقلید کی تعریف پوچستے ہوتے قلیداصولی یا تقلید منطقی کی اب اسے تقلید کی قسموں کا بیتہ چلاتو بولا کہ تقلیداصولی کی تعریف

حضرت مناظو اسلام: لغت مین تقلید کے معنی بین 'وقلاده درگردن انداختن' یعنی کسی کا یٹہ اینے گلے میں ڈال لینا اور علمائے اصول کی اصطلاح میں تقلید کی تعریف ہے۔"العمل على قول الغير بلا اظهار دليل" ليني كسى دوسركى بات يردليل كاظهارك بغير

قاضى يوسف على: جھلاكر بولا - بير بلااظهار )كى قيدكهاں سے آپ نے قل كى ہے ـ عموماً اصول فقد كى كتابول مين تو تقليد كى تعريف" العمل على قول الغير بلاد ليل "كى كئ

مؤلف ابو الفتح: حضرت فرماتے تھے كة تقليد كى تعريف يو چھنے سے اس كامقصد بيتھا۔ كه میں تقلید کی تعریف وہی کروں گا جوعمو ماً اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور پھروہ اعتراض کرےگا۔

کہ دیکھویہ ہے تمہارا مذہب کتم اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کی بات پر بلا دلیل شری ہ تکھیں بند کر کے مل کرتے ہو۔لیکن میں نے اس کو بیاعتراض کرنے کا موقعہ میں دیا میں نے پہلے ہی تقلید کی تعریف میں بلاا ظہار دلیل کی قید لگادی۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس امام اور مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں دلیل توان کے پاس اس مسئلہ میں ہوتی ہے۔ مگر پیضروری نہیں کہ دلیل کوصرف ظاہر ہی کیا جائے۔اب اس بات سے اہل حدیث مولوی کواعتراض کرنے کاموقعہ ہی نہ ملا۔ تو وہ حیران ہوکر یو چھنے لگا کہتم نے پیقید کہاں سے قل کی ہے۔ مناظر اسلام كا جواب: يقيد بلااظهار دليل مولا ناعبدالحليم صاحب كصنوى في قمرالا قمار حاشیہ نورالانور میں لکھی ہے۔

مناظر اسلام کا استفسار: حضرت نے اہل صدیث مولوی ہے موضوع کا تعین کراتے

نسوك: حضرت فن مناظره ميں بہت ماہر تھے۔اوررشیدیدوغیرہ كتب علم مناظرہ كے مبينہ قواعد کاا جراء کرناخوب جانتے تھے۔

فرمایا کرتے تھے کہ اصل مناظرہ مخالف سے موضوع بحث کالعین کرانا ہی ہوتا ہے۔تعین موضوع ذرامشکل کام ہے۔اس کے بعد مناظرہ تو اتنامشکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے

آت قليد شخصي كوشرك اور كفريا حرام يا مكروه ، كيا كهتي بين:

قاضى يوسف على اهلحديث: مجم ستقليرك بارب مين قرآن كاارشادسنيئه ويكهيك الله تعالى فرما تاج إفان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الى الرسول. پھرا گرتم جھگڑ پڑوکسی چیز کے بارے میں تواس کواللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔

لعنی متناز عدامور کا فیصله قرآن وحدیث کی مدایات کے موافق کرو۔

دیکھتے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجتهداورامام کی طرف جانے کونہیں فرمایا۔ بلکہ صرف دوہی چیزیں ہدایت کی بتائی ہیں۔ایک قرآن اور دوسراحدیث رسول مگرتم لوگوں نے ساتھ اماموں کا قیاس اپنی طرف سے ملالیا ہے۔اور مجہدوں کی تقلید کرنے لگ گئے۔ بیقر آن کی ہدایت و ارشاد کےخلاف ہے۔

مناظر اسلام: مين نوآپ سي يوچهاتها-كهآپ تقليشخص كوكيا كهته بين-حرام يا مکروہ، یااور کچھ گربجائے اس کے کہآ ہے یہ بتاتے آپ نے قر آن پڑھنا شروع کردیا۔ اهل حدیث مولوی: توقرآن نه پرهول تو کیا پرهول

مناظر اسلام: بال بشك قرآن ياك برسط اورضرور برسط كالمرميري گذارش توبيه كه آپ ذرايهلے به بناديں كه آپ تقليد كو تتجھتے كيا ہيں شرك وكفريا حرام ومكروه -بس اتن سي بات بتانے کے بعد آپ بڑے شوق سے قرآن پڑھیں اور دلیل دیں۔ دیکھئے نادلیل تو ہوتی ہے۔ دعوے کے بعد۔ ابھی تو آپ نے تقلیر شخصی کے بارے میں دعویٰ ہی نہیں کیا۔ پھر دلیل کاہے کی پیش کررہے ہو۔

مؤلف حالات ابو الفتح: حضرت فرماتے تھے کہ میں تواس سے بیا یو چھتار ہااوروہ جب بھی بولتا تو قرآن ہاتھ میں لے کر تقلید کے خلاف برغم خویش آیات پڑھنے اوران کا ترجمہ کرنے لگ جاتا بہت مشکل پیربنی کہ وہ تقلید کا حکم نہیں بتاتا تھا۔ پرانا تجربہ کاربوڑ ھاتھا۔ بہر حال میں نے بھی تنگ کرنا شروع کیا۔ تا کہ یہ تقلید کا اپنے خیال کے مطابق تھم بتائے۔ تا کہ مناظرہ آ گے چلے۔ کیونکہ اس کے بغیر مناظرہ آ گے چل نہیں سکتا تھا۔ آخر کافی دیر کے بعداس نے جھنجھلا کر کہا کہ تقلید شخصی حرام ہے۔حرام ہے۔حرام ہے۔ میں نے کہا الحمد الله ابٹھیک

حضرت فرماتے تھے کہ میری اس گفتگو کے دوران حضرت مولانا سکندرعلی صاحب موضع شاہ محمد والے بھی تشریف لے آئے تھے۔ اور میری اوراس کی گفتگو سنتے رہے میرے دل میں مولانا كااحترام تفا- كيونكه مهمان اورجم مسلك عالم تھے۔اور میں چاہتا تھا كه اہل حدیث کے ساتھان کو گفتگو کرنے کا موقعہ دوں۔ مگرمیرا خیال بیتھا کہ پہلے اس سے موضوع کا تعین کروالوں۔ تا کہمولا ناکے لئے اس سے گفتگو کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ مولا نا صاحب ایک اچھے عالم تو تھے اور بحث تو کر سکتے تھے۔ گر تعین موضوع کے بغیراس اہل حدیث کا قابو آ نامشکل تھا۔اورمولا ناکے لئے اس ہے موضوع کاتعین کرانا آسان نہ ہوتا۔

بہرحال جب موضوع متعین ہوگیا۔اوراس نے تقلید کوحرام حرام کہددیا۔تو پھر میں نے مولانا کواس سے گفتگو کا موقعہ دیا۔مولا نانے بہت اچھی اور کا میاب گفتگو فر مائی۔مولا نانے اس کے مقابلہ میں بیآیت پڑھی۔

مولانا سكندر على صاحب:

اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

يعنى الله كي اطاعت كرواوراس كاكهنا ما نواوررسول كاكهنا ما نواوراو لي الامر كاكها ما نو\_

فرمایاتم تو کہدر ہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی طرف جانے سے قرآن روکتا ہے مگریہاں تو قرآن اللہ اوراس کے رسول اوراس کے بعداولی الامر کی طرف بھی جیجے رہاہے۔اب بتاؤ کیا کہتے ہو۔

مؤلف: مولانا كى المحديث مولوى سے اچھى خاصى اور كامياب تفتكو ہوئى مگرافسوس كهوه يوري معلوم نهيں ہوسکی۔

## مناظره (نمبر۱۰) روئيدادمناظره ينيال ضلع ہزارہ

موضع بنیاں کے عبدالغفور خان صاحب حضرت والدصاحب کے دوست تھے موصوف اور چند دوسرے اصحاب موضع کھلا بٹ میں حضرت والدصاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کرنے گئے کہ موضع پنیاں کا مولوی عبدالرحمٰن وہائی عقیدہ رکھتا ہے۔اس کے ساتھ اختلافی مسائل پر بات کرنی ہے۔اس لئے آپ مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں ۔حضرت نے منظور فر مالیا۔اور پھر چند کتا ہیں اور مؤلف نا چیز کو بھی ساتھ کے کر پنیاں تشریف لے گئے۔مولوی عبدالرحن کومناظرہ کے لئے بلایا گیا۔مگروہ پہلے تو ا نکار کرتار ہا۔ بالآ خرلوگوں کے مجبور کرنے برآیا۔ بیمولوی عبدالرحمٰن پورےعلاقہ میں مانا ہوا عالم تھا۔ گرعقیدہ وہانی تھا۔ مولوی عبدالرحمٰن کونداء یا رسول اللہ سے انکار تھا۔ ظہر کے وقت اس کے ساتھ وہاں کی ایک مسجد میں مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔ مناظر اسلام: مولوي صاحب آيكس مسلك سيمنسلك بين ـ مولوى عبدالرحمن: كي مين حفى المذبب بول\_ مناظر اسلام: پھرآ بارسول الله كہنے سے انكاركيوں كرتے ہيں۔ مولوی عبدالرحمن: اس کئے کہاس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مناظر اسلام: مُرآب پارسول الله كهنے كومجھتے كيا ہيں۔ مولوی عبدالرحمن: ناجائر سمحتاهول بہرحال اتنامعلوم ہوا کہ مولا نانے اس سے کلام اللہ کے بارے میں ایک علمی سوال کیا تھا۔ جو کہ کلام اللہ کے لفظ یامعنی کے قدیم اوراز لی ہونے کے بارے میں تھا۔سوال دقیق اورعلمی تھا۔ قاضی پوسف علی اس کا جواب نہ دے سکا۔اور بالکل خاموش ہوگیا۔

فیوضات سجانیدالمعروف (ستائیس مناظرے)

حضرت والدصاحب فرماتے تھے کہ جب قاضی پوسف خاموش اور نا کام ہو گیا۔ تو ہمارے مدرسہ کے ایک طالب علم نے اٹھ کررومال سے اس کا چیرہ بیا کتے ہوئے صاف کیا کہ چیرے یرگرد پڑگئی ہے ذراصاف تو کردوں۔والدصاحب فرماتے تھے۔کہاس کی اس حرکت سے میں ناراض ہوا۔اوراس کوڈانٹا کہآخریہ مہمان مولوی ہے۔اختلاف مسلک اور چیز ہے۔مگر تم په گتاخانه حرکت کررہے ہو۔ میرے کہنے سے وہ بازآ گیا۔ ورنه خدا جانے کوئی اور حرکت بھی کرگز رتا۔ بہر حال الله تعالیٰ نے ہمیں نمایاں کا میابی عطا فرمائی۔ اورلوگوں نے مبارک بادپیش کی۔

امام اعظم عن کی روح برفتوح کی برکت سے ہمیں فتح جلیل حاصل ہوئی۔ فالحمد لله علی

ہوں تو بیان کریں۔

مناظر اسلام: جی ہاں قرآن وحدیث بارش کی طرح اس کے جائز ہونے پر برس رہے ہیں۔تو کیجئے سنیے۔

الله تعالی قرآن پاک پاره ۱۸رکوع ۱۵ سوره نور بیس ارشا وفر ما تا ہے:

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا

تم رسول الله ﷺ کے بلانے کوالیامت مجھور جبیباتم میں ایک دوسرے کو بلالیتا ہے۔ شاه عبدالقادر صاحب دہلوی تفسیر موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں''تو یکارنا تمہارا خاص رسول اللہ کو جاہئے کے ہووے ۔ جیسے کہ یا رسول اللہ ۔ یا نبی اللہ ' اس واسطے کہ خدانے سب پیغیروں کوساتھ نشان ندائے اساخطاب کیا ہے۔ اور حبیب اینے کو ساتھ ندائے کرامت کے۔

یا آ دم است با پدرانبیاءخطاب یا ایهاالنبی خطاب محمد است و کھتے یہ وہی شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی ہیں۔جن کوتہہاری برادری کے دیو بندی بھائی بهت برا مانتے ہیں:

۲ درس نظامی کی مشهور تفسیر جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں فر مایا:

بان تـقـولـو ايـا محمد بل قولوايا نبى الله يا رسول الله في لين و تواضع و حفض صوت (تفير جلالين جلد ثاني مطبوع بمبئي ص٥٢٥-٢١)

نرمی، عاجزی اور لطیف آواز میں یا نبی الله یارسول الله کهو۔

س۔ اور تفسیرا بن کثیر میں ہے:

قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد ا باالقاسم فنهاهم الله

مناظر اسلام: ناجائز كي قسمول يكون ي قسم بيحقة بير

مولوى عبدالرحمن: كى بس ناجا ئز كهتا مول

مناظر اسلام: آخرتفصيل بهي يجيئ نا-كه آيا آب شرك سجحة بين-يا كفرجانة بين ياحرام کتے ہیں۔ یا مکروہ سجھتے ہیں۔

مولوى عبدالرحمن: جي حرام مجهتا مول۔

اگرآپ کے پاس اس کوجائز سمجھنے کے پچھ دلائل ہیں تو آپ بیان کریں میں سنوں گا اگرٹھیک ہوئے تو میں مان لوں گا۔

مناظر اسلام: مولوي صاحب حنى مدبب كاندراصل اشياء مين اباحت يعني مباح مونا ہے۔علامہ شامی کے استاذ علامہ عبدالغی النابلسی عنیہ کتاب"الصلح بین الاخوان" میں فرماتے ہیں:

'و ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات الحرمته و الكراهة الذى لابدلهما من دليل بل في الاباحية التي هي الاصل اتتى "ر

بیاحتیاط نہیں کہ بلا دلیل اپنے پاس ہے کسی چیز کوحرام یا مکروہ کہددیا جائے۔ کیونکہ بیتو اللہ تعالی پر افتراء ہے۔اس کئے کہ حرام یا مکروہ ثابت کرنے کے لئے کسی خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ بلکہ احتیاط تواس میں ہے کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ملنے کی صورت میں اس کومباح (جائز) سمجھا جائے۔ کیونکہ اصل یہی مباح سمجھنا ہے۔

لہذا فقہاءاحناف کی اس تصریح کے مطابق تویا رسول اللہ کہنے کے جائز ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کہآپ کے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

مولوی عبدالرحمن: قرآن وحدیث سے اس کے جائز ہونے پراگرآ یے کے پاس دلائل

عزوجل من ذلك اعظاماً لنبيه عَيْسَة قال فقولوا يا نبى الله يا رسول الله و هذا قال مجاهد و سعيد بن جبير.

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر یکارا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کے پیش نظران کوالیا کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول الله کہا کرو۔ یونہی حضرت مجاہد (تابعی )اورسعید بن جبیر سے منقول ہے۔ (تفسیرابن کثیر به جزءسادس مطبوعه مطبعة المنارمصرص۱۵۲سط ۲)ان تفاسیر کےعلاو ةنفسیر خازن جلد۵مطبوعه مصرص ۲۷سط ۱۰ اورتفسير معالم التزيل برحاشية فسيرخازن جلد ۵مطبوع ص ۷۷ ـ سطر۳ ـ اورتفسير درمنشور ـ اورتفسير قادري ترجمة تفسير حييني جلد دوم مطبوعه نولكشور ص ۱۳۲ سطر ۱۸ \_اورتفسیر کبیرالا مام الرازی میشد جلدششم ص ۱۳۰ سطر ۳۰ \_اورتفسیر بیضاوی ، وغیر ہانے بھی بالا تفاق یونہی لکھاہے۔

مؤلف ابوالفتح: حضرت صاحب نے اس وقت ان تمام کتابوں کی عبارتیں پڑھی تھیں۔ مگرہم نے اختصاراً صرف ناموں پراکتفا کیا ہے۔

مولوی عبدالرحمن: اس سے توحضور کانام لے کر یکارنا اور یا محمد کہنا ممنوع ثابت ہوا۔ حالانکہ لوگ یا محمد کہ کربھی یکارا کرتے ہیں۔کیا آپ اس کونا جائز سمجھتے ہیں۔

۲۔ دوسری بات کہ اس سے آپ کی زندگی میں یا رسول اللہ کہ کر یکارنا معلوم ہوتا ہے۔نہ کہ بعد وصال کے۔

س۔ تیسری بات بیکداس سے تو آپ کے قریب رہ کر حرف یاسے پکار نامعلوم ہوا۔نہ کہ دور سے کیونکہ لفظ (یا) سے قریب والوں کو بھی پکارا جاتا ہے۔ان تین باتوں کا جواب

حضرت مناظر اسلام: الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله على اهل و اصحابه اجمعين

پھلی بات کا جو اب: مولا ناعبرالحلیم کھنوی نے اپنی کتاب ' نورایمان' میں فرمایا ہے۔ کہ اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عامیا نہ طور پرخصوصی تعظیم کے ارادہ کے بغیر بے باکی اورلا پرواہی سے یا محرکہنامنع ہے۔لیکن اگر بارادہ تعظیم یا محرکہا جائے تو پیمنع نہیں ہے۔ بلکہ روایات سے ثابت ہے اور یہ تفریق قرآن پاک کی اسی پیش نظر آیت کے ان الفاظ سے مستنبط ہوئی۔ کدعابعصکم بعضایة تثبیہ ہی بتاتی ہے کہ مطلقاً نام لے کر پکارنے ہے منع نہیں کیا جارہا۔ بلکہ اس یکارنے سے منع کیا جارہا ہے۔ جو کہ عام طور پرایک دوسرے کو یکارنے کی طرح ہو۔اور عام طور پرتوبلا ارادہ تعظیم لا پرواہی اور بے باکی سے پکارا جاتا ہے۔لہذااس فتم کا یکارنامنع ہواہے۔نہ کہ مطلقاً نام لے کر یکارنا خواہ تعظیم وتو قیر سے ہو۔

و کیھئے میں حدیث بتا تا ہوں جس میں آقائے نامدار حبیب کردگار مدنی محبوب میں ہیں آقائے خود یا محمد کہنےاور پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

امام احمداورا مام ترندی، نسائی وابن ماجداور بہقی اور حاکم محدث نے اس حدیث کوفل کیا ہے۔ " حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابین شخص نبی کریم میں ایک کے خدمت اسلامی ایک کا خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ دعا سیجئے اللہ تعالی مجھ کوعافیت دے آپ نے فر مایا اگر تو جا ہے تواس کوملتوی رکھوں تا کہ آخرت میں کام آئے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ که (جب میں اینے بندے کو حبیبیہ پر مبتلا کر دیتا ہوں۔ یعنی آئکھوں سے اس کومعذور کر دیتا ہوں۔اور وہ اس پرصبر کرے تو اس کے عوض میں اس کو جنت دیتا ہوں ) اور اگر تو جاہے تو میں دعا کروں،اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے۔آپ نے اس کو حکم دیا۔ کہ وضو

کرلے اور اچھی طرح وضوکر لے اور دور کعت نماز پڑھے اور بید عاکرے۔

"اللهم انى اسئلك واتواجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يامحمد انى اتوجه بك في حاجتي هذه فتقضى تشفعني فيه وتشفعه "\_

اے الله میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ (حضرت ) محمد الطاع المجتنبي رحمت كرا مين آب كروسيله سيداين حاجت مين اين راب كي طرف متوجه ہوتا ہوں تا کہ وہ پوری ہوجائے۔اے الله حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول سیجئے۔

اب پہلے اس پیش کردہ حدیث کی صحت کے بارے میں محدثین کی تحقیق پیش کرتا ہوں۔کہ "پیر مدیث سندالصح ہے۔اس کی روایت کی سیج حفاظ صدیث میں سے ایک بڑی جماعت نے کی ہے۔جن کی تعداد پندرہ تک ہے۔ گرامام تر مذی ابن حبان، طبرانی محدث ابونیم محدث حاکم ،محدث بیہقی۔اورامام منذر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔امام ترندی نے اس کے بارے میں فرمایا۔ ھذا حدیث حسن سیجے۔ امام تر مذی نے اس حدیث کوامام احمد کی سند کے سوا دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی نے تیسری سند کے ساتھ اور بیہق اور محدث حاکم نے چوتھی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

اب اس حدیث سے یا محمر کہنے اور پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔اور وہ بھی غائبانہ۔ کیونکہ اس نابیناصحابی نے حضور کی جناب سے رخصت ہوکرا بنی جگہ جا کرینماز پڑھی تھی۔ میں یہ بھی بتا دول کہاس دعا کا پڑھنا اس نابینا صحابی کے ساتھ خاص نہ تھا۔ بلکہ صحابہ نے اس کی عام

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے) 201 اجازت مجھی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عثمان بن عفان خلیفه سوم (عثمان غنی ) رضی الله عنه کے پاس کسی کام کی غرض سے آتا جاتار ہا مگر آپ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے اور نہ ہی اس کی ضرورت پرنظر ڈالتے اس نے عثمان بن حنیف کے پاس جا کراس بات کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا کہ پہلے وضوكر پهرمسجد ميں جاكر دوركعت نمازيڙھ پھرية دعايڙھ (يهي مذكوره بالا دعا)يڙھائي چنانچه جب اس شخص نے بید عاپڑھی اور اور پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا تو دربان اس کا ہاتھ پکڑ كر حضرت عثمان غنى خليفة المسلمين كے پاس لے گيا۔اور حضرت عثمان نے اس كواپنے ساتھ تخت پر بھایا۔ اور اس سے اس کی ضرورت کے بارے میں بوچھا اس نے اپنی ضرورت بتادی تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کردی ۔ نیز فرمایا آئندہ جو ضرورت ہوا کرے بتادیا کرو۔ پھروہ آ دمی وہاں سے نکل کر حضرت ابن حنیف ؓ سے ملا اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالے جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے حق میں حضرت عثمان غنی ﷺ سے سفارش فرمائی ہے۔ حضرت ابن حنیف نے فرمایا میں نے ان کی خدمت میں کوئی سفارش نہیں کی ہاں البتہ میں

اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام حضور عَلَیْہ اُنْ اللّٰہ اللّٰہ کو یا محمد ﷺ کہدکر پکارنے کی لوگوں کوتعلیم دیا کرتے تھے۔معلوم ہوا کہ بارا دہ تغظیم یا محمد کہنا جائز اور ثابت ہے۔

نے تجھ کودہ دعا سکھلا دی تھی جو کہ نبی کریم میں ایک ایک نابینا کو سکھلائی تھی۔اور خداکی قشم

ابھی ہم وہاں سے علیحدہ بھی نہ ہوئے تھے اور باتیں ہی کررہے تھے کہوہ نابینا)وہ دعا پڑھ کر

آنکھوں والا بن کرآ گیا،ایسا کہ گویااس کوبھی نابینائی کاعارضہ ہواہی نہ تھا۔

### تىسرى دلىل:

اورسني كتاب الشفاالقاضى عياض المالكي الجلد ثاني كص ااير ب:

"روى عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ جَزِرت رجله فقيل له اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح يا محمداه فانتشرت "(أتهى)

حضرت ابن عمر (صحابی ) و النفر سے مروی ہے کہ آپ کا یا وَں سن ہو گیا آپ سے کسی نے کہا کہ تمام لوگوں میں سے جوآ یک ومجبوب ترہے اس کو یا دکر ومرض جاتار ہے گا۔ تو آپ چلائے يا محمراه (طِنْغِيَةِ) تو آپ كايا وَل كُل كِيا\_

اس روایت سے حضور مین علیہ کو یا محمد کہہ کر پکارنا ثابت ہوا۔ اور علامہ شہاب الدین الخفاجی نسيم الرياض شرح شفا قاضي عياض "مين فرماتے ہيں:

"وقدروى مشله الابن عباس وذكره النوى في اذكاره وروى ايضاعن غيرهما وهذه مما تعاهده اهل المدينة"

اسی طرح حضرت ابن عباس بھی روایت کیا گیا ہے ( کہ انہوں نے بھی بوقت تکلیف ومصیبت یا محمد کہد کر یکارا) اور امام نووی نے اس کو کتاب الا ذکار میں ذکر کیا ہے۔ اور بوقت مصیبت ومرض یا محمد کہد کر یکارناان دوصحابیوں کے علاوہ اوروں سے بھی مروی ہے۔ نیزیہوہ استغاثہ ہے کہ مدینہ کے لوگ اس کے عادی ہیں ، لینی مدینہ کے لوگوں کی عادت ہے کہ بوفت مصیبت وحاجت یا محمد که کرفریا دکرتے ہیں۔

## چوهی دلیل:

تاریخ این جربر میں لکھاہے:

204

ان الصحابته بعد موت رسول الله صفي كان شعارهم في الحرب يا صحابہ کرام میں رواج تھا اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ برموک کے موقعہ پر جب حملہ ہوا توہزاروں صحابی یا محمد امت کے نعرے لگارہے تھے۔

## يانچوس دليل:

فتوح الشام کے ص ۲۹۸ پر لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے قنسرین سے کعب بن حمزه کو باراده جنگ ایک ہزار سوار دے کرروانہ کیا ، کعب بن حمزه کی جنگ یوفنا سے ہوئی ، یوفنا کے یانچ ہزار سیاہی تھے، جنگ ہورہی تھی کہ پانچ ہزار کفار دوسری طرف سے مسلمانوں پر آپڑے اب دس ہزار کفار سے ایک ہزار مسلمانوں کا مقابلہ ہور ہا ہے مسلمان جانبازیاں کر رہے ہیں اور بے جگری سے لڑرہے تھے، اور کعب بن حمزہ سید سالار لشکر نہایت بے آرام اور بے چین ہوکرآ واز دیتے تھے یا محمد یا نصر اللہ انزل • اے محمد اے اللہ کی مدداتر آ ) اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر کہتے تھے۔اےمسلمانوا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہوبس پیھوڑ اساتختی کاوقت ہے آخرتم ہی غالب ہوؤگے۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام بوقت مصیبت یا محمد کہد کر فریاد کیا کرتے تھے۔ توان روایات سے معلوم ہوا کہ یا محمد کہد کر حضور طفی پیٹیز کو پکارنا تعظیم کے ارادے اور عشق ومحبت سے جائز اور ثابت ہے۔

اذا انشبت في القلب شر المخالب

(اطیبانغم فصل یاز دہم درابتہال بجناب حضرت ﷺ)

اے ساری مخلوق سے بہتر ، خدا آپ پر رحمت بھیجے ، اے سب سے بڑھ کر امیدوں کے سہارے ، اے سب سے بڑھ کر امیدوں کے واسط سہارے ، اے سب سے بڑھ کر بخشنے والے ۔ اے مصیبتوں کے دور کرنے کے واسط بہترین امیدگاہ ۔ جن کی سخاوت بارش کے قطروں سے بھی فوقیت لے گئی ۔ اور جس وقت مصیبتوں کا سخت پنجہ میرے دل کو آ کر پکڑے تو آپ مجھے بلیات کے ہجوم سے بچانے والے بیں

(اطیب انغم گیار ہویں فصل حضور علایلاً کی درگاہ عالیہ میں فریا دکرنے میں )

۵۔ اوریہی حضرت شاہ ولی اللّہ صاحب محدث دہلوی اپنے قصیدہ ہمزید میں فرماتے ہیں:

ينادي ضارعا لخضوع قلب

وذل وابتهال والتجاء

رسول الله ياخير البرايا

نوالك ابتغي يوم القضاءِ

اذا ما حل خطب مدلهم

فانت الحصن من كل البلاء

اليك توجهي وبك استنادي

وفيك مطامعي وبك ارتجائي

زارو ذلیل شکته دل و بے چین ہوکراخلاص قلبی کے ساتھ مناجات اور پناہ لینے میں (رسول

یہ تو تھی گفتگو یا محمد کہہ کر حضور میں بیٹی کے بیارے میں اور بالحضوص اسم پاک سے ندا کرنے میں ،اور اصل مسئلہ جو چل رہا تھا وہ یہ تھا ، کہ نبی کریم میں بیٹی کو حرف (یا) سے بیارا جا سکتا ہے ، یانہیں ،میرا موقف یہ تھا کہ ہاں ہاں ضرور بیارا جا سکتا ہے ،اوراس پر گی دلائل قائم کر چکا ہوں۔اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ سے اہل ایمان حضورا کرم میں بیٹی کو ہردور میں بیارت چیا آرہے ہیں۔

ا۔ اخبارالاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: (شعر)

بهرصورت که باشدیارسول الله کرم فرما بلطف خود سروسامان جمع بے سرویا کن ۲ حضرت شاہ ابوالمعالیؓ فرماتے ہیں: (شعر)

> گر نبودے یارسول اللہ، ذات پاک تو، پچی پیغیم رنہ بردے دولت پیغیم ری۔ ۳۔اور حضرت شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں: (شعر)

چەرصفت كندسعدى ناتمام علىك الصلو ة اپنى والسلام

(بوستان ص۸)

سم ۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ اطیب انتخم فی مدح سیدالعرب والحجم میں فرماتے ہیں:

وصلى عليك الله يا خير خلقه

وياخير مامول و ياخير واهب

وياخير من يرجى الكشف رزية

ومن جوده قد فاق جود السحائب

وانت مجيري من هجوم ملمة

کروڑوں جرم کےآگے بینام کااسلام کرے گایا نبی اللّٰد کیا میری پیہ یکار مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے س کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمه مطبوعه مراوآ بادص ۸)

اور حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی عیشیہ جو که دیو بندی علماء کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی ومولوی محمد قاسم نا نوتوی کے مرشد تھے فرماتے ہیں:

> گرچہ ہوں نا قابل وال کے برامیدہے تم سے كه پهرمجھكو مدينه ميں بلا ؤيارسول الله یرا ہوں بےطرح گردابغم میں ناخدا ہوکر میری کشتی کنارے پرلگاؤیارسول اللہ بچنسا کر،اینے دام عشق میں امداد عاجز کو بس اب قید دوعالم سے چیٹرا ؤیارسول اللہ

اورغیرمقلدین (اہلحدیث) کے پیثیوانواب صدیق حسن خان بھویالی قصیدہ عنبریہ میں لکھتے ہیں:

مالي وراك مستغاث فارحمن يا رحمة اللعلمين بكائي یارحمۃ اللعلمین آپ کےسوامیرا کوئی فریا درس نہیں ہےسورحم فرمایئے اور میراروناد کیھئے۔ میں نے متعدد دلائل اور تائیدات سے پارسول اللہ کہنے کے جواز کا ثبوت دیا ہے۔اب میں

الله ﷺ کو)اس طرح بکارے پارسول الله، یا خیرخلق الله میں آپ کی بخشش مانگیا ہوں، اس فیصلہ کے دن جب کہ سخت مصبیت ہوگی ، تو آپ ہی ہر بلاسے پناہ ہیں ، آپ ہی کی طرف میری توجه اور رخ ہے اور آپ ہی یر مجھے تکیہ اور جروسہ ہے، اور تمام امیدی آپ ہی كى ذات والاصفات سے وابستہ ہیں۔

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

۲۔اور حضرت منتس تبریزی فرماتے ہیں۔ یارسول الله حبیب خالق یکتا تو ئی برگزیدہ ذوالحلال ياك وبے ہمتاتو كى:

> يارسول الله تو داني امتانت عاجز اند عاجزاں رار هنماؤ جمله راماوی توئی اورعارف بالله مولا ناعبدالرحمٰن جامی عیب فرماتے ہیں:

زمهجوری بر آمد جان عالم ترحم يا نبي الله ترحم

اور حضرت شخ شرف الدين البوصيري بحالت مرض فالج عرض كرتے ہيں:

يا اكرم الخلق مالي من الوذبه

سواك عند حلول الحادث العمم (قصيره برده)

اےاللّٰہ کےرسول جب مصیبت آ جائے ،تو آپ کےسوا کون ہے پناہ دینے والا۔ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسه دیو بند قصائد قاسمیه میں لکھتے ہیں: گر جواب دیا ہے کسوں کوتونے بھی تو کوئی اتنائبیں جوکرے کچھاستفسار

فریق مخالف کوموقعہ دیتا ہوں کہ وہ کچھ بیان کرلے۔

مولوی عبدالرحمٰن دیوبندی: آپ نے تو شعرواشعار سے پارسول اللہ کہنا جائز ثابت کیا ہے۔ مگرقر آن تواس ہے منع کرتا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

' والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلل "\_(پاره١٣٥٦) اوروہ لوگ جو بلاتے اور پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو وہ پکارے جانے والے ان کی بات نہیں سنتے اوران کی حاجت روائی نہیں کرتے ذرا بھی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی

پیاسااسنے دونوں ہاتھ کنوئیں کے یانی کی طرف پھیلائے تا کہاس کا منہ یانی تک پہنچ جائے حالانکہ وہ پہنچ نہیں سکتا ۔اور کا فروں کی پکار توبس رائیگاں ہی ہے'' دیکھئے اللہ تعالی نے اس آیت میں بیہ بتلا دیا ہے۔ کہ اللہ کے سواکسی اور کو ریکارنا بے فائدہ اور فضول ہے۔اور غیراللہ کو

یکارنے والوں کو کا فرقر اردیا ہے پھر کون مسلمان ہے جواللہ کی مخالفت کر کے دوسروں کو پکارتا

پھرے۔اوربھی بہت ہی آیات میں غیرااللہ کو پکارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

مناظر اسلام: میرے مدمقابل مولوی صاحب نے اب سی طور پرایئے پر پرزے نکالے ہیں مولوی صاحب کومعلوم ہونا چاہیئے کہ سامنے قاضی کھلا بٹی بیٹھا ہے۔ بیقر آن کے ترجمہ میں دھوکہ ہونے نہیں دے گا۔لوگوتم بھی غور سے سنواور مولوی بھی۔

میرے مدمقابل کی اس پیش کردہ آیت کی تفسیر میں تفسیر جلالین مطبوعہ صفدری جمی ص ۱۳۳۸ کے سطر ۱ ایر لکھا ہے۔

والذين يدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه اي غيره وهم الاصنام یعنی جولوگ غیراللد کی عبادت کرتے ہیں اور غیراللہ سے مرادبت ہیں۔اورتفسیر خازن جلد

چہارم ص ۱۰ سطر ۱۲ مطبوعہ مصر اسساج میں بھی یونہی لکھا ہے ، اور یونہی دوسری تفاسیر میں مخالف کی پیش کردہ آیت کا مطلب پہ ہتایا ہے، کہ جولوگ ہتوں کی پرستش کرتے ہیں ۔اللہ تعالی نے ان کی قباحت بیان فرمائی ہے اب اس آیت کومسکدنداء یارسول اللہ سے کیاتعلق ہے۔اوراگرمولوی صاحب کے پاس بھی اپنے مفید مدعا کے پچھ تفسیری حوالے ہوں تو وہ

مولوی عبدالرحمن دیوبندی: میں نے ساری عمررام بور (ہندوستان میں گزاری ہے اورمیری تمام کتابیں اب وہیں پڑی ہیں ور نہ میں بھی ان سے حوالے دیتا۔

مناظر اسلام: مناظره تويهال كرتے ہواور كتابين رام يور ( مندوستان ) ميں ركھتے ہو۔ كياخوب، سجان الله نهيس جواب تمهارا بھي۔

مولوی عبدالرحمن دیوبندی: اگریارسول الله کہنے کے جائز ہونے پراورکوئی عام فہم دلیل آپ کے پاس ہوتو وہ بیان کریں۔

مناظر اسلام: ماشاء الله: لیج نماز کے قعدہ میں جودعایر هی جاتی ہے اس کے اندر نمازی نى كريم والنبي كاباركاه عاليه مين السلام عليك ايها النبي كالفاظ كساته سلام عرض کرتا ہے۔اور ایھاالسنبی میں بھی خطاب اور ندا ہے، جیسے یارسول اللہ میں نداء ہے۔تو نمازی عین نماز کی حالت میں حضور بھے ایکن کونداء کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نداء یارسول الله ناجائزتو کیا ہوتی یہتو نماز کے اندر داخل ہے۔

مولوی عبدالرحمن الديوبندى: ييتوكوئي دليل نہيں كيونكه شب معراج الله تعالى نے حضور کوان الفاظ کے ساتھ نداکی تھی۔ اب ہم بطور حکایت اور خبر کے شب معراج کی ندا سے ایھا النبسی پڑھ دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے یوں کہا تھا اورخودا پی طرف سے نداء

تھوڑی ہی کرتے ہیں۔

مناظر اسلام: يغلط م كهم التيات مين حكايت وخرك طور يرنداكرت بين بلكه يوتو انشاء ہے اور ہم اب پنی طرف سے ندا کرتے ہیں تم نے تواپنے ادعا پر کوئی دلیل نہیں دی لو مجھ سے سنو۔علامہ شامی عِن سے ردالمخار المعروف بہ فناوی شامی جلداول میں لکھا ہے کہ يه" السلام عليك ايها النبي" كاجملهانثا يجمله عـ

مولوی عبدالرحمن الدیوبندی: میں ایک بات آپ سے یو چھتا ہوں اگر آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دے دیا تو میں ندا یارسول الله کوتسلیم کرلوں گا۔ستر سالہ مہندی لگانے والے سرخ ریش بوڑھے نے بیآ خرسوال کیا کہ بخاری شریف جلد ٹانی مطبوعہ کرزن دہلی ص ١٢٦ باب الاخذ باليدين ميسسيف بن سليمان كطريق عد عبدالله بن مسعود صحابي سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے میں حیات تو ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے رہے۔ فلما قبض قلنا السلام على يعنى على النبي براهنا شروع كردياي

اباس روايت كروسي حضور كوصال ك بعد السلام عليك ايها النبي والى التحیات ہی سرے سے ثابت نہیں چہ جائیکہ اس پر قیاس کر کے ہمیشہ کے لئے نداء یارسول اللہ

مناظر اسلام: التحیات سے لے کرعبدہ ورسولہ تک بیساری عبارت تشہدا بن مسعود سے جو باکیس وجوہات کی بنا پر۲۴ تشہدات مختلفہ پرراجج ہے۔حضرت ابوحنیفہ عیاں کہ ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں التحیات کی عبارت کے اندر اختلاف پایاجا تا ہے۔توحضور مٹنا ﷺنے فرمایا کہ ابن مسعود کے تشہد کولازم پکڑو(مسندامام اعظم حاشیص ۲۷) اور جامع تر مذی شریف میں ہے (عربی عبارت کا ترجمہ) ابن مسعود کی

حدیث کئی طریق سے روایت کی گئی ہے۔ اور وہ التحیات کی عبارت میں اصح الاحادیث ہے۔ اس پراکٹر اہل علم صحابہ اور ان کے بعد تا بعین کاعمل ہے اور یہی قول سفیان الثوری اورعبدالله بن مبارك اورامام احمداور محدث الطق كاب (جامع ترمذي)

212

ہیں ۔اورصحابہ و تابعین کا اس پرعمل ہے۔اورامام مسلم فرماتے ہیں ۔ کہ لوگوں کا ابن مسعود كتشهد يراجماع ب-اورجب باقى سب عبارت يراجماع بوعليك ايها النبي يربهي ا جماع ہوا۔اورامام محمد نے بیحدیث تشہدعن ابی وائل بن عبداللہ کے طریق سے روایت کر کے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ اس تشہد میں کوئی حرف گھٹایا بڑھایا جائے (انتی )اور یہ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم مضابیہ نے مجھے تشہداس طرح سکھلائی جس طرح حضور مجھے قرآن یاک کی سورة کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری بابالا خذ بالیدین جلد ثانی ص ۹۲۶) توالتحیات کے ایک ایک حرف کی حضور سے ایک کی حرف سے تاکید ہے۔

اوراس پر صحابه اور تا بعین و تبعین کا تعامل رہا ہے۔ اور "علیك ایھا النبي" بى نماز میں پڑھتے آئے۔ رہاا بن مسعود کا پی قول کہ حضور کے وصال کے بعد ہم ''السسلام علی السنبسى" يراضة تصديوسب جماعتول كي ماني موئ محدث حضرت ملاعلى حنفي قارى مرقات شرح مشکوة میں فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کے قول کا یہ جملہ کہ ' حضور کے وصال کے بعد ہم "السلام على النبي" براحتے تھے "ابوعوانه كى روايت ہے اور بخارى كى روايت اس سے زیادہ سے جاری نے بیان کردیا ہے کہ "السلام علی النبی" کہنا ابن مسعود کا

#### فیوضات سجانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

### اعتراض:

یہاں پر بیاعتراض بھی آڑڈ ہوتا ہے۔ کہ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہوہ السلام علی النبی والی التحیات بغیرصیغہ خطاب کے پڑھا کرتے تھے

### جواب:

مگراس کا جواب بھی یہی ہے کہ کسی صحابی کا قول یافعل مقابلے سنت اور حدیث مرفوع کے جت نہیں ہوسکتا۔اس لئے حضرت امام مالک مِثاللہ بلاصیغہ خطاب والی التحیات کے قائل نہیں ۔ حالانکہ حضرت نافع سے عبداللہ بن عمر والی التحیات کے راوی خودامام مالک ہیں۔ بهرحال بیصیغه خطاب والی التحیات ہی معمول بہاہے۔ اوراس پرسب کا اتفاق ہے۔

### مؤلف حالات:

حضرت مناظر اسلام کی اس شافی وکافی عالمانه فاضلانه تقریر کے بعد مولوی عبد الرحمٰن دیوبندی سے نداء یارسول اللہ کے بارے یو چھا گیا۔ تواس نے بر ملالوگوں کے مجمع میں کہا كه حضرت قاضى صاحب نے اس مسكله سے اچھے پراچھے دلائل دئے ہیں اس لئے میں اس كوتسليم كرتابهون ابنعرة تكبيرالله اكبراورنعره رسالت يارسول الله اورمنا ظراسلام علامه زمان ،محدث دوسان کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے ۔اور حضرت کے ادب سے ہاتھ چوہ گئے ۔پھرلوگوں نے ہمیں وہیں پنیاں میں رات کو گھہرالیا۔اور جلسہ کا اہتمام کیا۔ بیجلسہ ہائی سکول (بنیاں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوا جس میں حضرت مناظر اسلام کی تقریر کے علاوہ مؤلف حالات ابوالفتح غلام محمود کی کامیاب تقریر ہوئی لوگوں نے دادو تحسین آفرین دی۔اور مولوى غلام رباني صاحب چنبه پند والول كى تقر رىجى موئى اور بخير وخو بى صلوة وسلام پرجلسه كا

قول نہیں ہے۔ بلکہ راوی کافہم ہے۔اور بخاری کی روایت میں جوابن مسعود کا ،قول مروی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد ہم"السلام علی النبی" پڑھتے تھے"اس میں دواحمال ہیں ایک بیر کہ ابن مسعود کی اس سے مرادیہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی ہم اسی سلام پر قائم رہے جوحضور عَلاِسِّلِم کی زندگی میں معمول تھا۔اور دوسرااحتمال ہیر کہ ہم نے خطاب جھوڑ ديا \_'' اذا جاءالاحمال بطل الاستدلال''اور جب دوسرااحمال متعين نهيں تو پھر بخاری کی عبارت سے استدلال بھی صحیح نہیں۔ نیز التحیات کی روایت عبداللہ بن عباس حضرت عمر ابن عمر حضرت جابر ابوموسی اشعری ،عبد الله بن مسعود سے مروی ہے ۔ اور سب میں الفاظ "السلام عليك ايها النبي" بين اورعبدالله عضرت شقيق اورعلقمها وراسوداور ابوالاحوص اورا بوعبیداورعبدالله بن سجر هسب روایت کرتے ہیں ۔اورعبدالله بن سجر ه سے اعمش اور سیف بن سلیمان روایت کرتے ہیں اور اعمش کی روایت میں پیفقرہ نہیں ہے۔ صرف سیف کی روایت میں ہے اور سیف اگر چہ ثقہ ہے لیکن بھی بن معین محدث اس کو قدری فرماتے ہیں ( یعنی فرقہ قدریہ سے تھا) اور بیفرقہ انسان کے افعال کا خالق انسان ہی کو پھتا ہے اس لئے گمراہ ہے اور جب تمام صحابہ سے طبقہ بعد طبقہ اس وقت وہی تعلیم بغیر خطاب چلی آئی ہے حتی کہ ابن مسعود رہائٹی سے بھی بجز اس روایت کے جو کہ سیف سے ہے بلفظ خطاب ہی مروی ہے۔توروایت سیف معمول بہانہ ہوگی کیونکہ رسول کریم ﷺ کی تعلیم کے برخلاف ہے اور صحابی کا قول جبکہ سنت کے خلاف ہو ججت نہیں ہوتا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ' فروع میں مقرر ہو چکا ہے کہ "السلام علیک ایسا النبی "ہی کہا جائے۔اگر چہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد کہا جائے کیونکہ اس میں حضور کی تعلیم اورامر کا اتباع ہے۔ (زرقانی شرح مؤطا)

ہمارے دا داصاحب نے زندگی کے آخری دنوں میں پیمسکلہ بیان فرمایا تھا۔ که قر اُت قر آن مجيد يراجرت ومعاوضه ليناتهيك نهيس كيونكه حديث شريف ميس آيا بي" اقسروا القر آن و لات أكلو ابه شيئا " يعن قرآن پر هوليكن اس كوض ميں كيره نه كھا وَاس مسكله كے بيان کرنے کے بعدد نیاسے وصال فرما گئے۔

ان کی وفات کے بعد دومولو یول کے شورش اٹھانے پر والد مرحوم نے ان سے مناظرہ کیا کہ جس میں انہیں شکست فاش ہوئی۔ اور وہ بے حدنادم ہوئے میں نے والد صاحب سے سنا کہاس مناظرہ میں صرف باءیر بحث ہوئی جو کہ حدیث مذکور' لاتا کلوابہ' میں آئی ہے۔حضرت مناظر اسلام کا مؤقف پیتھا کہ حدیث میں باءعوض اور مقابلہ کی ہے اس صورت میں حدیث شریف کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن پڑھواوراس کے عوض کچھ نہ کھاؤ۔ مناظرہ میں مخالفین کو بری طرح نا کامی ہوئی آخراوگ انہیں مارنے پر تیار ہو گئے بڑی مشکل سے حضرت نے لوگوں کوفساد کرنے سے روکا۔اب بیاحچھی طرح یا ذہیں کہ بیمنا ظرہ کہاں ہوا۔موضع واڑی میں یا موضع تھلدھار میں ہوا۔بہر حال فریق مخالف بری طرح ناکام ہوا اورالله تعالى نے والدصاحب كوكاميا بي نصيب فرمائي۔

ہارے آبائی گاؤں موضع کھلا بٹ میں خوانین کے متمول گھرانے میں ایک خان مہدی زمان خان ۔ جو کہ شخت گیر غیر مقلد واہل حدیث ہے۔ اور بڑھا لکھا مولوی ہے۔اس اختتام ہوا۔اہالیان پنیاں اب تک اس مناظرہ کو یاد کر کے داد و تحسین دیتے اور حضرت کے کمالات کااعتراف کرتے ہیںاللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اس مردمومن مخلص کامل پر جس نے فی سبیل اللہ بغیر کسی قشم کا معاوضہ لئے دین رسول اورعظمت رسول ﷺ کی خاطر شہر بہ شہراور قربہ بہ قربہ وعظ کئے ۔ مناظرے کئے سفر کئے ۔ اور دین حق کو پھیلایا۔عظمت مصطفا سینا ملائد کے ڈینے بجوائے۔

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

فقیر سرایا پرتقصیرابوالفتح کی دعاہے کہ اللہ تعالی تعلین مصطفٰے کی خاک کےصدقے ۔ میں حضرت قاضی صاحب کو اس عالم میں تاج شاہانہ پہنائے ۔ آمین اور اس فقیر بے نواسرایا گدابوالفتح کوحضرت کے اخلاص کے صدقے بخش دے ۔ اور ہر طرح سلامتی نصيب فرما \_ آمين يارب العلمين بحرمت سيدالموسلين في المناهجة

و یکھا گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب مطالعہ پختہ ہوجائے ۔ توبیان کرنے میں کوئی دفت نہیں ہوتی ۔ بلکہ آ دمی بڑی آسانی سے کتاب کا خلاصہ بیان کرسکتا ہے۔ مگراس کام کے لئے اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔

میں نے والد مرحوم سے اکثر کتابیں اسی طریقہ سے پڑھیں ۔ اور بہت تھوڑی مدت میں كاميابي موئي -آپ كوكتاب كاتر جمه كرتے بهت كم ديكھا گيااوراس كو بچھاچھا بھى نہ سجھتے قاضی شوکانی اورنواب بھویالی کی بعض عبارات برگرفت۔

اا۔ ابن حزم کی بعض عبارات برگرفت

١٢ حيات خضر علياتِيا ١٣ ايصال ثواب

ندالغير الله ١٥ علمغيب لغير الله

شخ محی الدین ابن عربی پرالزامات کے جوابات۔

ا کابروماہیہ کی بعض عبارتوں پرنکتہ چینی ۔

مسّلة مين بالجبر ١٩ مسّلد رفع يدين

مسّله فاتحه خلف الامام - ١٦ مسّله تراويح

۲۲۔ ذکر ہالجبر

218

۲۳ بعض جانوروں کی حل وحرمت کا مسّله

۲۴ سفرزيارت روضهٔ مصطفع طفي ولينا وآيات

ذکر کردہ مسائل کےعلاوہ اور بھی بہت سے مسائل تھے کہ جن میں وقیا فو قیا بحث حیر طباتی تھی اور پھر آخراس کو پریشان ہونا پڑتا۔حضرت قاضی صاحب غیرمقلدین کے ساتھ مناظروں کے دوران بیاشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

ر ہاٹیڑ ھامثال نیش کژ دم سمجھی کج فہم کوسیدھانہ یایا

امام اعظم عین کے شاگر دوں کے بھی شاگر دہیں بخاری مسلم، تر مذی ، نسائی ، شافعی ، احمد

کو ہاہیت اپنے نا نا اور والدہ سے ورثہ میں ملی ہے۔اپنے مسلک کےمطابق اختلافی مسائل میں وسیع معلومات رکھتا ہے۔ بالخصوص فن حدیث میں اسنا داور راویوں کے بارے میں اس کو کافی معلومات ہیں۔ ہمارےعلماء کرام چونکہ عمو مافن حدیث کی ان معلومات سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ یاوافرحصہ نہیں رکھتے ۔اس لئے مہدی زمان خان مٰدکور کے ساتھ ہر عالم مسائل متنازعه فیبها برگفتگونهیں کرسکتا۔خان مٰدکور کی اہل حدیث مولوی ہر جگہ پورے ملک یا کتان میں قدر کرتے ہیں۔وہ اپنے مسلک کےلوگوں کی درجمے سخنے ہرطرح کی مدد کرتا ہے۔اہل حدیث جلسوں میں اس کی تقریر بلکہ صدارت تک رکھتے ہیں ۔جہلم شہر میں بھی کئی دفعہ اہل حدیث کے جلسوں کی وہ صدارت کر چکا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کے علماء خصوصا اہل حدیث اس کواچھی طرح جانتے ہیں ۔

مہدی زمان خان سے والدصاحب کی مندرجہ ذیل مسائل میں کئی دفعہ بحث ہوئی اور بار ہا اس کولا جواب و نادم ہونا پڑا۔

#### مسائل متنازعه فيها:

ا۔ مسکلہ تقلید شخصی ۲\_ مسکله حد سفر

۳- استمدادلغیراللد س- مسّلة قرباني تجينس

۵۔ نذرلغیر اللہ۔

۲۔ حافظابن تیمیہ پرزور دار تنقید۔

کے قدم شاری و گفن نو لیی

حيله اسقاط بصورت دوران قرآن مجيد

ساع موتی

## (مناظره نمبر۱۳) حیات سے برمرزائیوں سے مناظرہ

قبلہ والدصاحب اور مولوی فردوس صاحب (پیحضرت مرحوم کے گہرے دوست تھے) بید دونوں بزرگ کہیں سے لا ہور ٹیشن پرآئے اور ارادہ وطن آنے کا تھا۔ جب دونوں سٹیثن پر پہنچو کیاد کیھتے ہیں کہا یک مرزائی مبلغ لوگوں کےایک بڑے ہجوم میں وفات مسج پر تقریر کرر ہاہے۔مولوی فردوس صاحب والدصاحب سے کہنے لگے کہ آپ اجازت دیں تو میں اس سے بحث کرتا ہوں ۔ والدصاحب نے فرمایا پیلوگ بڑے جالاک ہوتے ہیں اور ہمیشہ خلط مبحث کرتے ہیں اور ہم نے وطن جانا ہے۔ گاڑی سے رہ جائیں گے۔ چھوڑ و کیا کرتے ہو۔ مگروہ نہ مانے اور جا کراس مرزائی مبلغ سے جاالجھے۔ والدصاحب دونوں کی باتیں سننے گئے۔ کہ دونوں کی باتیں طویل ہو گئیں اور کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔اور ریل گاڑی بھی ہاتھ سے نکل گئی ۔ تو مجھے غصہ آیا اور میں نے مولوی فردوس صاحب سے کہا ذراتھوڑی دیرتم خاموش رہو۔ میں اس ہے ایک بات یو چھتا ہوں وہ خاموش ہو گئے۔ مناظر السلام: تومیں نے اس سے کہاتم کیا کہتے ہوفر مایا حضرت عیسی علیاتیا مرکئے ہیں میرا

> مناظر اسلام: میں نے کہاا چھااس پردلیل لاؤ۔ مرزائی:وہ کہنے لگا قرآن میں آتا ہے یاعیسی 'انی متوفیک'' مناظر اسلام: میں نے کہامتوفی کیاصیغہہ۔

# (مناظره نمبر۱۲) آمین بالجبر کےمسئلہ بر

حضرت والدصاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مہدی زمان خان صحیح بخاری شریف اٹھائے بڑے طمطراق سے آیااور مجھ سے کہنے لگا کہ آ پ آمین بالجبر کے مخالف ومنکر ہیں۔حالانکھیجے بخاری میں حدیث ہے۔

"قال رسول الله عن الذا قال الامام والاالضالين قولوا آمين" یعنی رسول الله ﷺ نے فرمایا جب نماز میں امام ولا الضالین کے توتم بلند آواز ہے آمین

والدصاحب فرمات تصكدوه حديث مذكور يربهت نازال تفااور باربا قسولسوا آميسن قولواآمین ۔ دہرار ہاتھا۔ تومیں نے اس کو بیجواب دیا کہ حدیث رسول سے پہتے ہمروآ تکھوں برمگر حدیث کاتم مطلب بھی توسمجھو۔حضور ﷺ فرماتے ہیں۔قولوا آمین۔یعنی جب امام ولاالضالین کے تو تم آمین کہو۔ یہ کہاں فرمایا ہے کہ بلندآ واز سے آمین کہو۔قولوا آمین کا ترجمة وصرف اتناہے۔ كه مين كهو۔ اورتم اسنے ياس سے بلندا واز كى قيدلگار ہے ہو۔ توبس وه نادم ہوگیا۔

(مناظره نمبر۱۲)

حیات سے برمرزا قادیانی کے خلیفہ سے مناظرہ

عبدالجبارمیال ساکن منڈی ستھانہ صوبہ سرحد۔ مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی کا خلیفہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت کے گاؤں کھلا ہٹ آیا۔اوراس کواینے علم پر بڑا ناز تھا۔حیات سے پر پہلے اس کی مہدی زمان خان سے گفتگو ہوئی۔

مرزائی:الله تعالی قرآن یاک میں حضرت عیسیٰ کی وفات بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی لیعنی ایمیسی میں تجھ کو مار کراینے پاس اٹھانے والا ہوں۔ مهدی زمان خان اهلحدیث :بیمار نیوالاتر جمکس نے کیا ہے

موزائسى: حضرت ابن عباس صحابي فرماتے ہیں۔ کہ متوفیک اس آیت ندکورہ بالامیں جمعنی ممیت کئے گے ہیں۔جس کا ترجمہ ہوگا (میں مارنے والا ہوں تجھ کو)

اهل حدیث :حضرت ابن عباس توبشک متوفیک کے معنے ممینک کے لیتے ہیں۔ مگروہ تو قلب کے قائل ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں۔ کہ رفع یعنی حضرت عیسٰی علیاتِیم کا آسان براٹھایا جا ناپہلےاورموت بعداورآئندہ واقع ہوگی۔

مرزائی: صحابی سے قرآن یاک کے سی لفظ کے معنی تعین کرنے میں تفسیرتو ہم لے سکتے ہیں۔ گر قلب قرآن یعنی کسی لفظ کے آ گےاور کسی کے بعد وتوع کے بارے میں صحالی کا قول جت نہیں ہوسکتا۔ اور جبکہ متوفیک کے الفاظ قرآن میں پہلے ہیں تو لاز ماً وقوع توفی یعنی وفات عیسی کا وقوع بھی پہلے ہی ماننا پڑے گا۔آخر ہم قرآن میں نقدم و تاخر کے قائل کیوں مرزائی: کہنے لگا بیاسم فاعل ہے۔

مناظر السلام: پھرمیں نے کہاا چھایہ بتاؤ کہاسم فاعل میں کون سے دوز مانے پائے جاتے ہیں۔

موزائبي:وه كهنےلگاز مانه حال اورز مانه ستقبل۔

مناظر اسلام: پھرمیں نے کہااس قاعدہ کی روسے توپیش کردہ آپیة کامعنی بیہوا۔کہاے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں زمانہ حال میں یا ماروں گا زمانہ استقبال میں اور تمہارا یہ دعوی ہے۔ کہ حضرت عیسی مرچکے ہیں۔ پس دعوی ودلیل مطابق نہ ہوئے اور تقریب تام نہ ہوئی۔ کہ جس کی وجہ سے تمہارادعوی ثابت نہ ہوا۔فرماتے تھے کہ میرا تنا کہنا تھا کہ مرزائی بالکل خاموش ہوگیا۔اورمیری طرف حسرت ویاس سے دیکھنے لگا۔اوراسے کوئی جواب نہآیا۔ مهو لف: حاضرين مناظراسلام كي عالمانه محققانه تُفتگو يرعش عش كرام شياور جب وه بالكل لا جواب ہو گیا۔تو پھرہم وہاں سے واپس لوٹ آئے۔

ہول

مؤلف حالات سایوں ہے کہ مہدی زمان خان صاحب مرازائی کی اس گفتگو پرخاموش ہو گئے تھے۔

پھرحسن ا تفاق سے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ والدصاحب تشریف لے گئے ۔اوراسی مسئلہ پر بحث حيطرتكي

مناظر اسلام: میال صاحب تمهارادعوی بدہے کہ حضرت عیسی علیاتی وفات یا گئے ہیں۔اور دلیل ہےلفظ قر آن متوفیک اور بیدلیل دعویٰ کو ثابت نہیں کرتی جس کی دلیلیں بیہ ہیں۔ متوفیک وفی اوروفاء سے بناہے یاوفاۃ سے سواگروفی وفاء سے بناہوتو قرآن مجید میں ارشاد خدا دندی کے معنے بیر ہوں گے ۔ کہ اے عیسٰی میں آپ کو پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں۔ اب اس سے تو آپ کانہیں بلکہ ہمارادعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اورا گرمتوفی کووفاۃ سے لیاجائے تومعنی موت کے ہوں گے اور جبکہ آیت میں احتمال دو ہیں تو اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال آپ کا دعویٰ اسمحمل متعین آیت سے ثابت نہیں ہوسکتا۔

متوفیک کاتر جمہ حضرت ابن عباس طالعی والا ہی لے لیاجائے تو بھی متوفیک اور رافعک کے درمیان میں حرف جمع واؤ حرف قرآنی ہے۔ جو کہ مطابق قاعدہ نحو واصول مقرر کے لئے آتی ہے۔ تو آیت مذکورہ میں اس حرف جمع واؤ کوپیش نظرر کھتے ہوئے دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں: ا - حضرت عيسلى علياتيام كار فع لعيني آسان براتها ما جانا -

۲۔ آپ کی وفات ۔اب رہا ہے کہ ان میں پہلے کون سی بات آتی ۔اب اگر رفع پہلے ہو اور وفات بعد میں تو بھی آیت کے معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اور آپ کا مدعاجب ثابت ہوتا ہے کی یہاں بجائے واؤ کے ثم ہوتا۔حالانکہ یہاں ثم نہیں بلکہ واؤ ہے

فیوضات سبحانیالمعروف (ستائیس مناظرے) 224

س۔ متوفیک کا تر جمعہ ممینک ہی لیا جائے ۔ تو قطع نظر حرف واؤ کے بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ متوفی اور ممینک اسم فاعل کے صینے ہیں۔اور اسم فاعل کے اندر دو زمانے حال اور استقبال یائے جاتے ہیں۔تو قواعد کی روسے آیت کے معنی میہوں گے کہ۔ ا ہے عیسیٰ میں تجھ کو مارتا ہوں یا آئندہ ماروں گا۔اب اس سے آپ کا مدعا تو ثابت نہ ہوا کیوں کہ آپ تو حضرت عیسی علیاتا ہم کی وفات زمین میں مانتے ہیں ۔ تو پھراس کے لئے قرآن یاک سے کوئی ماضی کا صیغہ پیش کیجئے۔جس کے پیش کرنے سے آپ قاصر ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کا پیعقیدہ اپنی جگہ رضیح اور درست ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسانوں براٹھالیا۔آپ قریب قیامت دوبارہ زمین براللہ تعالی کے حکم سے تشریف لائیں گے ۔اورحضور نبی میٹی پینے کی امت میں بحثیت مجد دتشریف فر ماہوں گے۔ مناظراسلام کی اس محققانه تقریر برمرزائی مبهوت ہو گیا۔اور کچھ بول نہسکا۔اور یوں آپ فاتح کی حیثیت سے اس مجلس سے واپس تشریف لائے ۔آخراس کوسخت لا جواب ہونا پڑا۔ اورعوام کےروبرواسے ذلت اٹھانی پڑی

> \*\*\*\* \$ \$ \$ \$ \$ \$

# (مناظره نمبر۱۵) وہابیوں کے شیخ القرآن سے مناظرہ

مولوی عبدالباقی المعروف مولوی کوکا۔۔وہابیوں کے چوٹی کے عالم اور پٹھانوں میں شیخ القرآن مشہور تھے۔ ہرسال دورہ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ یہ والدصاحب کے ساتھ پڑھتے بھی رہے تھے ابتدامیں تعلقات تھے۔ کافی عرصہ کے بعدایک دفعہ کھلا بٹ والد صاحب کواپنے ساتھ ملانے کی غرض سے آئے۔جب دونوں کی ملاقات ہوئی توانہوں نے ا بنی آمد کی غرض ظاہر کی ۔اوراپیخ محصوص عقائد بھی بے تکلف ظاہر کئے دوران اظہار دومسکے سامنے آ گئے ۔ ایک سماع موتی ۔ دوسرا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ کا خطاب مولوی صاحب نے پہلے مسلد کے بارے میں کہا کہ مرد نہیں سنتے ۔والدصاحب نے ان کوسلام دینے والی حدیث پڑھ کرسنائی اور فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے۔اس پروہ کہنے گگے ۔سلام سنتے ہیں کلام نہیں سنتے ۔والدصاحب نے فرمایا مولوی صاحب اسلام علیکم یا اهل القبورية وسلام ہوااورآ گے جوعبارت ہے لینی:

' انتم لنا سلف ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم لا حقون "\_ وہ کیا ہے۔ اگر کہو کہ سب سلام ہے تو یہ بداہت غلط ہے۔ اور اگر کہو کہ باقی والی عبارت کلام ہے۔تو پھر ثابت ہوا کہ کلام سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنچو کے قواعد کے مطابق سلام خود کلام ہے۔ کیونکہ اس پر کلام کی تعریف صادق آتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ سلام سنتے ہیں کلام نہیں سنتے غلط تشهرا۔ پھرمولوی صاحب نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور دوسرا مسکہ چھوڑ دیا اور

فیوضات سبحانیہالمعروف (ستائیس مناظرے) 226 كهنے ككے كه حضور علياتيم كونداكرنا ( يكارنا ) درست نہيں \_ والدصاحب نے فر مايا ہرروز نماز میں جو کرتے ہو۔اگرندا کرنا شرک ہوتا تو پھراس کونماز میں کیوں رکھا جاتا۔تو پھر دوہی باتیں میں تو کہنا پڑے گا کہ آنخضرت میں تھا کوندا کرنا جائز ہے۔ یا کہنا پڑے گا کہ حالت نماز میں شرک جائز ہے۔ان میں سے جو بات تہمارا جی کہتا ہے کہو۔اس کے جواب میں مولوی صاحب نے کہا بیر حکایۃ ہے۔ والدصاحب نے فرمایا کہ سی حدیث میں وکھا دو۔ کہ ہمارا نمازمیں یوں کہنا حکایت کے طور پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول نحو کے مطابق توبیا نشاء ہے۔اورتم اس کو حکایت قرار دے رہے ہو۔ تیسری بات پیہے کہ فقہاء کرام اس کوانشاء لکھ رہے ہیں۔ابتم بناؤ کس کی بات مانیں۔پھرمولوی صاحب نے اس کی نظیر میں مطول کی ایک عبارت پیش کی اور کہا۔ کہ دیکھوعلامہ تفتاز انی فرمار ہے ہیں کہ اس عبارت میں ندامقصود نہیں لہذاتشہد والے کلام میں بھی ندامقصو ذہیں ہوگی ، والدصاحب نے مطول (علم معانی و بیان کی بڑی اور درس کتاب ہے ) لا کر مولوی صاحب کے سامنے دونوں کا فرق واضح کیا۔ اور ثابت کیا کہ مطول کی عبارت سے ندامقصود نہیں اور تشہد والے کلام میں ندامقصود ہے۔

مولوی عبدالباقی المعروف کوکا مولوی صاحب طالب علمی کے زمانہ کے تعلقات کی بنایر حضرت موصوف کی خدمت میں بیامید لے کرآئے تھے۔ کہآ بان سے ہدردی کا اظہار کریں گے۔اوران کواینے تعاون کا یقین دلائیں گے۔مگر حضرت کے ہاں تو فیصلہ ہی دو ٹوک ہوتا تھا۔ کہ اگر حضور سرکار شے ایکی جناب کا کوئی گستاخ ہے (معاذ اللہ) تو جا ہے دوست ہوکہ رشتہ دار حضرت کے ہاں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔وہ کسی قشم کی

اور ثابت کر دیا فرق مولوی صاحب سے منوایا اور وہ مان بھی گئے کہٹھیک ہے۔ مجھے مغالطہ

#### (مناظرهنمبر۱۱)

# جعه فی القری (دیبات میں جعه) پرمناظره کی روئیداد

مولوی منہاج الدین صاحب۔ آف کوٹ نجیب الله شلع ہزارہ (جو کہ شہور منطقی اور فقہیہ تھے ) قبله عالم غوث زمانه حضرت علامه سيد پيرمهر على شاه صاحب گولژوي عِنه الله على عن الله سے مسائل میں اکثر ان کی بحثیں ہوتی رہتی تھیں ۔ ( مگر حضرت سے در حقیقت ان کو کیا نسبت تھی حضرت تو آ فتاب علم وعمل تھے ) ہے حضرت مناظر اسلام کا مناظرہ ہوا۔مغرب کے بعد جامع مسجد میں حضرت کی مولوی منہاج الدین سے درج ذیل گفتگو ہوئی۔

مناظر اسلام: مولوى صاحب يهال كيد آناهوا

مولوی منها ج الدین: مولوی بوستان کی زبانی سناہے۔ که کھلا بٹ میں جمعہ برا صناحائز نہیں ہے۔ میں نے کہامیں بھی سُن آؤں کہ کیسے نا جائز ہے۔

مئ لف: مولوى صاحب دراصل ايني گفتگو سے حضرت كومدى بنانا جائے تھ ، مگر حضرت كو کون سکھا تایہ یا تیں۔

مناظر اسلام: مولوی صاحب ناجائز ہونا سننے آئے ہوکہ جائز ثابت کرنے آئے ہو۔ مؤلف: حضرت نے اپنے اس سوال سے مولوی صاحب کو مدعی بننے کی طرف راغب کرلیا۔ مولوی منها ج الدین صاحب: بال بال جعم جائز ہے۔ میں کہتا ہوں۔ کہ جائز ہے۔ مناظر السلام: اجیما مولوی صاحب نماز جمعہ کے لئے کچھٹر الطبھی ہیں یا کہ یہ دوسری نمازوں کی طرح ہی ہے۔

رعایت کامستحق نہیں سمجھا جاتا تھا بس ایک ہی بات تھی ک جوسر کا رمدینہ کانہیں تو اس سے ہمیں کیا سروکار ۔ تو اس اصول کا برتاؤ مولوی کو کا صاحب سے بھی ہوا ۔ آخر وہ مایوں ہوکر واپس جلے گئے۔

فیوضات سبحانیدالمعروف (ستائیس مناظرے)

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سرکا مدینہ ہم سے منہ (رخ زیبا) نہ پھیریں دوسرول کی برواہ

ہونا بیان کیا۔

کے جوابات دے نہیں سکتا اور کل وہ مجھ سے جوابات کا مطالبہ کرے گا۔اس لئے بہتر ہیہ ہے کہ میں سحری کے وقت یہاں سے چلا جا ؤں۔

230

مولوی بوستان: تو پھرہم یہاں لوگوں کوکیا منددکھائیں گے۔ آپ ایباہر گزنہ کریں۔ جیسے کیچه بھی ہوکل تو بہیں گھہریں ۔ بہر حال مجبوراً مولوی صاحب کو گھر نابرا۔ اور پھر دوسرے روز صبح کے مناظرہ میں مناظر اسلام نے مولوی صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات کا مطالبه کیا ۔ آپ مطالبہ کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے مولا نا سکندرعلی صاحب آف شاہ محرضلع ہزارہ تشریف لے آئے۔اورمولانا موصوف نے خوداینی طرف سے بحث چھٹردی۔ اب آپ چونکه مهمان تھے۔اس کئے مناظر اسلام نے ان کا احر ام کیا۔

مولوی سکندر علی صاحب: جامع معقول ومنقول عالم تھے۔انہوں نے قاضی شوکانی غیر مقلدین کے پیشوا کی کتاب نیل الاوطار سے بیرحدیث بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیش کی۔''لا جمعۃ ولا تشریق ولا اضدی الا فی مصر جامع'' کہ جمعہ تو صرف مصرجامع میں ہوسکتا ہے۔اس کے سوانہیں۔

مولوی منهاج الدین: قاضی شوکانی غیر مقلد و بابی تھا۔ اور میں حنفی ہوں میں اس کی کتاب کونہیں مانتا کسی حنی کی کتاب سے حدیث دکھا ہے۔

منا ظر اسلام: فحص مجموعة الفتاؤ مولوى عبدالحى لكهنوى حفى سے مديث مذكوره د کھادی۔

مؤلف: یاس ہی مہدی زمان خان آف کھلا بٹ غیرمقلد بیٹا ہوا تھااس نے (مولوی منہاج الدین) اینے مناظر کولقمہ دیا کہ اس۔۔۔کا ایک راوی حارث اعور ہے۔اور وہ مضعف الحديث ہے اس لئے حديث قابل قبول نہيں۔ ادھر سے مناظر اسلام نے جواب دیا۔

مولوی منهاج الدین: بال جمعد کے لئے شرا اطاق ہیں۔ مناظر اسلام: ذرابیان تو کیجے کواس کے لئے کون کون س شرطیں ہیں۔ مولوی منهاج الدین: نے جمعہ کی شرائط بیان کیں۔ جن میں سے ایک شرط مصر یعنی شہرکا

مناظر اسلام: مولوي صاحب ذرامصر كي تعريف يجيئه

مولوی منهاج الدین: "مالا یسے ا ا اسلام ساجه " یعنی وهبتی جہال کے بالغ مرد اگروہاں کی بڑی مسجد میں جمع ہوجا ئیں تومسجد میں ساسکیں۔

مناظر اسلام: حضرت نے مولوی صاحب کی اس بیان کردہ تعریف پر پھھاعتراض کئے۔ جن میں ہے ایک اعتراض بیرتھا۔ کہ بیتعریف جامع نہیں ہے۔ کیونکہ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام یرصا دق نہیں آتی اس لئے اگر مکہ معظمہ کے بالغ مردمسجد حرام میں جمع ہوجا کیں تو صرف وہی کیا ساجا ئیں گے۔ بلکہان کے ساتھا تنے اور بھی ساسکتے ہیں ۔ تو پھراس تعریف کی رو سے تو مكه معظّمه ميں (العياذ باللہ) جمعہ پڑھنا جائز نہ ہوگا۔حالا نكہ وہاں پر جمعہ پڑھنے اورنماز جمعہ کے بچے ہونے میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔

مولوی منهاج الدیس :اب دریهوگئ ہے، میں تھکا ہوا بھی ہوں۔اس لئے میں ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔

مسؤلف: چنانچہ مولوی صاحب کل کا وعدہ کر کے بڑی جامع مسجد سے مولوی بوستان کے ساتھ درمیانی مسجد چلے گئے ۔رات کو ہمارے ایک آ دمی نے اپنی جگہ مولوی منہاج الدین کو مولوی بوستان سے بیہ کہتے سنا کہ میں توسمجھا تھا کہ چھوٹی عمر کا آ دمی ہے کیا مناظرہ کرےگا۔ مگراس نے توایسے سوالات کئے کہ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں۔اب چونکہ میں ان سوالات

کردی

مسئ لف :حضرت والدصاحب فرمات تصحك قاضى صدر الدين صاحب فينى شرح بخاری جمعہ کے مسکلہ پر پیش کر کے اور علامہ عینی کی بیان کردہ تحقیق متعلقہ مسکلہ پر بیان کر کے مولوی منہاج الدین کوحواس باختہ کر دیا۔ اور مولوی منہاج الدین نے جان چھڑانے کواییخ منہ سے نسوار کا تھوک قاضی صاحب پر ڈال دیا۔ (مولوی منہاج الدین نسوار کے عادی تھے) بیر کت دیکھ کرمرزا خان صاحب بولے کہ لاؤ بھٹی مولوی صاحب کے لئے کوئی برتن نسوارتھوکیں ۔ بہر حال مولوی صاحب قاضی صدر الدین صاحب آف درویش نتیوں سے فرداً فرداً گفتگومیں نا کام ہوئے۔ جیسے مناظرہ کی روئیدادسے بیواضح ہے۔ بہر حال مولوی منہاج الدین جوامیدیں لے کرآئے تھےان پریانی پھرتا دیکھ کر خائب و خاسروایس ہوئے۔اورحضرت کواللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی عطافر مائی۔

مناظر اسلام: اس حدیث کے طریق روایت دو ہیں۔ ایک میں حارث اعور ہے۔ اور دوسرے میں حارث اعوز نہیں ہے ہم اس کواس دوسر ہطریق سے پیش کرتے ہیں حضرت کی اس گفتگو پرمولوی منهاج الدین صاحب لا جواب ہو گئے ۔اور کہا گیا۔ کہاب مناظرہ درمیانی مسجد میں ظہر کے بعد ہوگا۔

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

مسؤلف :ظهر كے بعد درميانی مسجد ميں مناظره پيمرشروع موا۔ اور حضرت مناظر اسلام نے فرمایا۔

مناظر اسلام: مولوی صاحب میرے سوالات کا جواب آپ کے ذمہ ابھی باقی ہے مگرمیں آپ سے مزید سوال کرتا ہوں۔

سوال:مصری جوتعریف آپ نے بیان کی ہاس میں لفظ مساجد ہے اور مساجد جمع کثرت ہے۔اورجع کثرت دس سےاو پر بولی جاتی ہے۔لہذا بمطابق قاعدہ نحویہ جس ستی میں گیارہ یااس سے زائد مسجدیں ہوں گی ۔آپ کی بیان کردہ تعریف مصر کی روسے وہاں جمعہ جائز ہو گااوریہاں اس بہتی میں تو صرف تین مسجدیں ہیں۔

مولوی منهاج الدین : لاؤمیرے پاس کتاب کمیں دیکھوں۔

مؤلف : چناچ کتاب مذکور مولوی صاحب کودے دی گئی۔ تو مولوی صاحب نے کمال دھوکہ دہی ہے جمع قلت کی تعریف کثرت کی جگہ اور جمع کثرت کی تعریف قلت کی جگہ پڑھ کرسنائی مناظر اسلام: مولوی صاحبتم دهوکه دے رہے ہو۔

مے لف: چنانچہ کتاب سامنے رکھ کرمولوی صاحب کے دھو کہ کی قلعی کھول دی گئی اورعوام کو مولوی صاحب کی دھو کہ دہی کا پیتہ چل گیا۔اباس وقت بی گفتگو ہور ہی تھی کہ حضرت قاضی صدرالدین صاحب آف درویش بین آئے ۔اورفوراً مولوی منہاج الدین سے گفتگو شروع

مناظر اسلام :مولوی صاحبآت قریرکررے تھے۔اور میں آپ کی تقریر کےدوران ابھی پہنچا ہوں ۔ اچھا مولوی صاحب آپ کا دیو بندی مولویوں کی توہین و گستاخی والی عبارات کے بارے میں کیا خیال ہے۔

مولوى محمد اسحق صاحب ديوبندى: توبتوبعلماء ديوبنداوررسول الله الشيئة كى توہین۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذراد کھایئے وہ عبارات۔

مناظر اسلام: بال بال ديم ليجيعبارات، يدد يك برابين قاطعه مين مولوي فليل احمد صاحب البیٹھی اورمولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی لکھتے ہیں۔ کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی کون سی نص قطعی ہے۔ کیا اس عبارت میں شیطان کاعلم حضور رہے ہو کے علم سے زیادہ نهیں بتایا گیا (معاذالله) لیجئے دوسری عبارت حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی کھتے ہیں۔ کدرسول مشاعی کے لئے علم غیب ثابت کرنے میں یو چھتا ہوں۔ کہ آپ کوکل مغیبات کوعلم تھایا بعض کا ۔ سوا گرکل کا کہوتو بیعقلاً ونقلاً باطل ہے۔ اور اگر بعض کا کہوتو اس میں حضور کی کیا مخصیص ہے۔ایساعلم غیب تو ہرصبی و مجنون بلکہ بہائم کو بھی حاصل ہے۔ ہاں ہاں بتاؤ ( ذرا گرج کرعا شقانہ لہجہ میں ) تو ہین نہیں تو کیا یہ توصیف وتعریف ہے۔اور اگر میں کہدوں کہ جتناعکم آپ کو ہے۔ یا آپ کے استادوں وعلماء دیو بند کواییاعکم تو ہر بیجے، پاگل بلکہ جانوروں کوبھی ہے۔تو مجھ سے بین کرتم خوش ہوؤ کے یا ناراض ۔اورا گرناراض ہو گے اور یقیناً ناراض ہو گے تو کیوں۔جب کہ یہ توصیف ہے تو ناراض ہونے کی کیا وجہ،اسی لئے ناراض ہوؤ کے ناکہ بیتو ہین ہے۔اور جب اس جملہ کوتم اپنے اوراپنے استادوں کے حق میں سن کرتو ہین خیال کرتے ہو۔تو سردار دو جہاں شیمین کے لئے اس جملہ کوتو ہین نہیں سمجھتے ہو۔ بتاؤ حضرت ﷺ کوکیا منہ دکھاؤ گے۔ دراصل تم لوگوں نے اپنے مولویوں کو (معاذ الله

## مناظره (نمبر ۱۷) كفريات ومابيها ورديو بندى مولويون كى توبين وگتاخى والى عبارت مولوی محمد اسطن ایبات با دسیمناظره کی روئیداد

عبدالقاضي شاه صاحب اورمحمود شاه صاحب حويليان والے حضرت مناظر اسلام سے علم و تقویٰ کی وجہ سے نیاز مندانہ عقیدت رکھتے تھے۔مولوی محمد آملی صاحب دیو بندی خطیب مركزى جامع مسجد شهرايبك آبادآئ دن كومسائل مين تنگ كرتے رہتے تھے۔اس لئے ان کے لئے حضرت مناظر اسلام کی پناہ میں آئے بغیر اور کوئی صورت نتھی ۔ بید دونوں بے جار ے عالم تو تھے ہیں ۔مولوی محمد آلحق درسیات کا عالم ہے۔علم منطق کی مشہور کتاب سلم العلوم پر شرح بھی لکھ چکا ہے۔ یہ دونوں اس کے مقابلہ میں بےبس ومجبور تھے۔اس لئے انہوں نے حضرت مناظراسلام کی پناہ ڈھونڈی۔ایک دفعہ مولوی آبخق صاحب نے حویلیاں آ کران پر چڑھائی کی اوران کومسائل میں مقابلے کے لئے لاکارا۔ توان کی جائے پناہ تو بس کھلا بٹ ہی تھی بھا گے حضرت کی خدمت میں ۔اور لگے فریا دکرنے ۔تو حضرت نے ان کی بے بسی پر رحم کھا کرمؤلف ابوالفتح کوساتھ لے کرحویلیاں تشریف لے گئے ۔ وہاں بہنچ کر جو دیکھا تو مولوی محمد الحق صاحب گرج گرج کرتقریر کررہے ہیں۔اورسامنے مجمع میں عبدالقاضی شاہ صاحب بس بیٹھے ہیں۔

مولوی محمد اسحق صاحب :حضرت مناظر اسلام کود کیوکر چونک گئے۔اورب ساخته کہااوہ قاضی صاحب،آپ کبآئے آپ نے توسلام کیااور نہ ملے۔

) حضرت ﷺ بسے زیادہ مان رکھا ہے اسی کئے توبیرحالت ہے۔

مولوی محمد اسحق صاحب: ویکے میری بات توسیئے ۔ ہرمصنف اپنی کتاب کو دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔اور علماء دیو بند کی کتابیں اور تصنیفات تمام حضور ﷺ کی تعریف و توصیف سے بھری پڑی ہیں۔ بھلا وہ کیسے حضرت کی تو ہین کر سکتے ہیں۔اوران مصنفین نے خودا پنی عبارات کا مطلب بھی دوسری جگہ بتادیا ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جائے کہانہوں نے حضور کی تو ہین کی ہے۔

مناظر اسلام: دیوبندی مولویول کی کفریه عبارتین اردومین بین اور بریرهالکها آدمی ان عبارات کا مطلب مجھ سکتا ہے۔ اورا گریہی قاعدہ ہے کہ مصنف ہی اپنی عبارت کا مطلب بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو میں شمصیں گالی دے دوں یا اورکوئی سخت قسم کا تو ہین آ میز کلمہ کہدوں۔اور پھراس کے بعداس کی بیتاویل کرنے لگوں کہ مصنف ہی اپنی عبارت کا مطلب بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔اور چونکہ بیالفاظ میرےاینے ہیں۔لہذا میں بیکہتا ہوں کہ بیگالی ہر گزنہیں۔ بلكه دنیا كاكوئی ذی عقل وفهم ایسی بات ماننے كوتيار نه ہوگا۔اور كہے گا كه بيالفاظ يا عبارت گستاخی اورتو ہین کی ہے۔اور جو بھی اس کو سنے گا تو تو ہین ہی قر اردے گا۔اور جب دوسروں کے حق میں اس نتم کے کلمات روانہیں رکھے جاسکتے ۔ تو نبی کریم شن ﷺ کی بارگاہ ہی تمہارے نزدیک ایسی ہے کہ وہاں ۔۔جوجی میں آئے کہے جاؤ کوئی یو چینہیں ۔ بلکہ میں نے توابھی صرف دو ہی عبارتیں پیش کی ہیں ۔ابھی تو اور بھی بہت سی تو ہین و گستاخی کی عبارات دکھانا باقى ہیں۔

مولوی محمد اسحق: میں تومنطقی آدمی ہوں اور میر سے سامنے تو کوئی دوسطریں عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے سلم کی بلندیا پیشر حاکھی ہے۔

منا ظر اسلام : اجها تولائ ناكوئي منطقى بات مين تواسى انظار مين مول كه آپ كوئي بات کریں گے مگر ابھی تو آپ نے کوئی علمی بات نہیں کی اور نرے وعووں سے تو سیجھنہیں ہوتا۔ آخرآپ مجھے بھی توجانتے ہیں۔

مولوى محمد اسحق صاحب : اگرعبدالقاضى شاه يأمحودشاه حويليال واله موتة میں ان کومسل دیتا۔ مگرآ پ کا میں احتر ام کرتا ہوں۔

اچھا چھوڑ ہے آپ ان عبارات کومیرے نز دیک تو حضور ﷺ کے بارے میں کسی قتم کی بحث کرنا بھی حضرت مطنی ایکی آنی ہیں ہے۔

مناظر اسلام : بال بال مين بھي تو يہي كہتا ہوں كم آ قائے نامدارمدني تاجدار في الله كيا كي شان میں اس قتم میں ذراسی بات اور بحث و تنقید بھی گستاخی ہے اور یہ متذکرہ دیو بندی مولو یوں کی عبارتیں ہیں۔

مولوی محمد اسحق صاحب: آپ چپوڑ ئے بھی ان عبارات کو۔ آپ مجھ سے مير بے عقائد دريافت كريں

مناظر اسلام : میں صرف دریافت بی نہیں کرتا۔ بلکہ کھواتا ہوں

مولوى محمد اسحق: اچهالکهوائیں

236

مناظر اسلام : اجھا بتائے کہ آپ حضرت اکرم شیکی کے لئے علم غیب کلی ماکان وما یکون مانتے ہیں

مولوی محمد اسحق علم غیب توالله تعالی کا خاصه بے بال الله تعالی کی عطامے حضور کے لئے مانتا ہوں ۔ جتنا اللہ تعالے جا ہے وہ سکھا دے۔

مناظر اسلام: میں نے ماکان وما یکون کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

عطاسے حضور کے لیے مانتے ہویانہیں۔

مولوی محمد اسحق : الله تعالی کی عطاسے ماکان وما یکون کاعلم بھی حضور کے لئے مانتا

حضرت سے مدد مانگی جائے تو کیا جائز ہے۔

مولوی محمد اسحق: الله تعالی فرما تا ہے: "ایاک نصبه و ایاک نستصین" ـ مناظر اسلام جقیق مدوتوالله تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اوراس کا ذکر "ایا ا نست حین "میں فرمایا گیا ہے۔ مگراللہ کے بندوں کومظہرعون البی سمجھ کران سے مجازی مدد کی درخواست کی جائے تویہ "ایاک نستصین" کے خلاف نہیں ہے۔

مولوی محمد اسحق صاحب: بال مظبرعون الهي سمجه كرمجازى مدد مانكناب شك جائز

مو لف ابو الفتح: توحفرت ني بداور چنددوسرعقا كدمولوي محرات صاحب سے لکھوائے۔اور پھرفر مایا۔

مناظر اسلام : مولوی صاحب دیوبندی مولویوں کی عبارتوں والی بات توابھی اسی طرح باقی ہے۔

مولوی محمد اسحق : چھوڑ ہے چھوڑ ہے عبارات کوآ پ نے میرے عقا کدمجھ سے دریافت کر کے لکھوائے بس بیکا فی ہے۔

مناظر اسلام :مولوی صاحب اصل بات تونیج میں لئی ره گئی۔اور جب تک پیختم نه موبات ختم نه ہوگی ۔اس لئے آپ ان کفریہ عبارات کے متعلق بھی اپناخیال ظاہر کریں۔

مولوى محمد اسحق صاحب: احيها احيها تو پهرلهية آب جولكهنا حائة بين مين دستخط کردیتاہوں۔

مسو لف : مناظر اسلام نے ان کفری عبارات کو یکے بعد دیگر لکھ کرآ خرمیں ان کے بارے حکم شرعی لکھ کرمولوی محمد الحق صاحب کی طرف دستخط کے لئے کا غذ بڑھایا۔تو مولوی صاحب نے دستخط کرتے ہوئے کچھ دریا گا دی ۹ یو مجھے (مؤلف کتاب ابوالفتح کو) کچھ شبہ ساگز را۔ کہ پیہبیں کچھاور قیدیا شرط لگا کرنہ کھودیں۔ کہ جس سے سارا لکھا لکھایا کاغذ ضائع نہ ہو جائے ۔ تو میں نے قریب ہوکر جود یکھا۔ تو مولوی محد اتحق صاحب پہلکھ رہے تھے۔ کہ میں الیی عبارات لکھنے والے آ دمی کو کا فروملعون سمجھتا ہوں۔

محمراتحق ڈسٹرکٹ خطیب ایبٹ آباد حال حویلیاں بقلم خود

238

پھر مناظر اسلام نے وہ کاغذ لے کرعوام کوسنایا۔جس پرخوشی منائی گئی۔اورنعرہ تکبیراورنعرہ رسالت بلند ہوئے ۔ اور حضرت علامہ قاضی صاحب زندہ باد مناظر اسلام زندہ باد ، ﷺ الحديث زنده باد كنعرے لگائے گئے ۔اور يوں آپ فاتح ايبٹ آباد كى حيثيت سے شان و شوکت سے واپس تشریف لائے۔

عبارت نكال كردكهائي - كهمولوي حسين على مذكور " كل في كتاب مبين" كي تفسير مين کھتا ہے کہ (اس) کا یہ معنی نہیں کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں کھی ہوئی ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کامذہب ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں فرشتے (چند سطور کے بعد لکھا)اورالڈ کو پہلے سے کوئی علم بھی نہیں کہ (بندے) کیا کریں گے۔الٹد کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ (بلغة الحير ان ١٥٨،١٥٤، پيرلکھا که، پيرند ہب معتزله کا ہےاور بیر فرجب قوی ہے (انتهی ) مولوی عبد الغفور صاحب نے بیعبارت پیش کی تواس بران کی گفتگو پہلے مولوی عبدالحی صاحب کے جھوٹے بھائی مولوی ضیاءالدین سے ہوئی مولوی ضیاءالدین کے ساتھ گفتگو میں بلحاظ مٰداق مولوی عبدالغفورصاحب کا بلیہ بھاری رہا۔ مگر جب مولوی عبدالحی صاحب خود بولے تو معاملہ علین ہو گیا۔ کیونکہ مولوی عبدالحی صاحب ایک ا چھے عالم ، درسیات کے فاضل ، متین و سنجیدہ اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔تو مولوی عبدالحی نےمولوی عبدالغفور عِثاللہ سے بیرسوال کیا کہ اعلیضر ت گولڑ وی حضرت پیرمہرعلی شاہ صاحب فرماتے ہیں: کلام میں ننانوے احتمالات کفر کے ہوں ۔اورسومیں سے صرف ایک احتمال اسلام کا تو سراج الامة امام اعظم ابوحنیفه و شاید فر ماتے ہیں کہاس کے کلام کواسلام پر ہی محمول کیا جائے گا۔ (انتها) اب مولوی حسین علی کے کلام میں جو پیکھا ہے کہ بیر مذہب قوی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس سے مراداس کی مذہب اہل سنت ہو۔ اور وہ اہل سنت کے مذہب کو جس کا ذکروہ پہلے اپنی کتاب میں چند سطور پہلے کرآیا ہے۔قوی بتلار ہا ہو یہ بھی ایک احمال ہے۔مولوی حسین علی کے کلام میں اب اس احتمال کی بنایرینہیں کہا جاسکتا کہ مولوی حسین علی ف معتزله ك مذهب كوقوى بتايا ہے۔ كيونكه: "اذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال ". اب تو اس میں کوئی قباحت نہیں ۔ آخر علماء اپنی تصانیف میں اپنے مذہب کے علاوہ

#### مناظره (نمبر۱۸)

# مولوی حسین علی کی کفری عبارات برمناظره کی روئیداد

مؤلف كتاب فقير ابوالفتح غلام محمود ايك دفعه آستانه عاليه گولژه شريف پر ماه رئيج الثاني ميں بڑے عرس شریف کے موقعہ پر حاضر ہوا۔ تو وہاں پر۔۔۔۔مولا ناعبدالغفور ہزار وی ثم وزیر آبادی نے فرمایا۔ کہ موضع بھوئی گاڑوالے مولوی عبدالحی سے مناظرہ کرنا ہے۔لہذاتم جاکر كتابين اورايخ والدصاحب حضرت مناظر اسلام كولے كر جھوئى آجاؤ۔ چنانچاس ناچيز نے حضرت والدصاحب کی خدمت میں پہنچ کرعرض کی تو آپ تیار ہو گئے۔ چناچہ ہم کتابیں لے كر حضرت كى خدمت ميں پہنچ كرعرض كى تو آپ تيار ہو گئے ۔ چناچہ ہم كتابيں لے كرموضع بهوئی پنیچ ۔ اور طے شدہ فیصلہ کا اعلان کر دیا۔ بیسب کچھ مولوی عبدالغفور صاحب اور مولوی عبدالحی کے مابین طے ہوا۔منانچے مقررہ وقت پرتقریباً نودس بجے صبح گفتگو شروع ہوئی۔ مولوی حسین علی وال بھچر ال والے نے تفسیر بلغتہ الحیر ان کھوائی تھی۔ جو کہ مولوی صاحب ند کور کے شاگر دمولوی غلام اللہ خان (راولپنڈی) نے جمع کی تھی ۔اس میں جا بجا اہل سنت کے عقائد کے خلاف باتیں درج تھیں۔

اور بھوئی میں مناظرہ ان ہی کفریہ عبارات پر اور دوسرے عقائد و ہاہیہ پر ہونا قرار پایا تھا۔ مولوی عبدالغفورصاحب نے حضرت مناظر اسلام سے کہاتھا۔ کہ بلغۃ الحیر ان کی عبارات پر مولوی عبدالحی سے مناظرہ میں کروں گا۔اور دوسرے مسائل (عقائد) برآب اس سے مناظرہ کریں۔ چناچ تفسیر بلغۃ الحیر ان میں سے مولوی عبدالغفور صاحب نے ایک کفریہ

فیوضات سجانیهالمعروف (ستائیس مناظرے)

دوسرے مذاہب کا تذکرہ تو کرتے ہی ہیں ۔ نفس تذکرہ سے اس کا کفر ثابت نہیں دوسرے مذابب كاتذكره توكرتے ہى ہيں فنس تذكره سے اس كا كفرثابت نہيں ہوتا۔ اب امام اعظم عث یہ اللہ کے اس مذہب اور فقہاء کرام کی اس تضریح اور اعلیٰ حضرت گولڑ وی عث کے اس نقل م کے پیش نظر مولوی حسین علی بالکل بری ہے ۔مولوی حسین علی امام اعظم عین یہ کی عدالت سے بری فقہا کرام اور حضرت گولڑ وی کی عدالتوں سے بری ہو گیا ہے۔ابتم ہو کہاس کا پیچیانہیں چھوڑتے ہو۔اورخواہ مخواہ اس کو کا فرگر دانتے ہو۔ کیا ہے اس عبارت کا کوئی جواب آپ کے پاس تولاؤ پیش کرو۔

مولوى عبدالغفورصاحب نے حجوث اس موقعه پر حضرت والدصاحب مناظر اسلام كي طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بات کا جواب (قاضی ) دیں گے۔اور مناظر اسلام تو پہلے ہی جاہتے تھے کہ اس سے گفتگو کا موقعہ ل جائے۔ چنانچہ فوراً مولوی عبدالحی سے خطاب کر کے گفتگو شروع فر مادی۔حضرت بھیرے ہوئے شیر کی طرح اُ بھرے اور گرج کر فر مایا۔ کہ لوسنو مجھ ے اپنے سوال کا جواب اور فر مایا اور اعلیٰ حضرت ابوحنیفہ ﷺ کا ارشا داور فقہاء کرام کا اس كوذ كركرنا\_اوراعلى حضرت غوث اعظم زمانه قبله عالم ،علامه دورال پيرسيدم هملی شاه صاحب قبلہ عیار کانقل فرمانا بالکل اپنی جگہ پر بجااور تسلیم ہے۔ گرمولوی حسین علی کوفقہاء کا پیرجز سید کفر سے نہیں بچاسکتا۔اس لئے کہ مولوی حسین علی کا کلام نصوص شرعیہ کے مقابلہ میں ہے۔ اللّٰدتعاليٰ فرما تاہے:

"كل صغير وكبير مستطر" لعنی لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی بات کھی ہوئی ہے۔ اللّٰدتعالى تو فرمائے۔ كەسب كچھ كھا جاچكا ہے۔ گرمولى حسين على كھے كنہيں آئندہ كھا جائے

گااورمیرے آ قاومولی سرکارمدینہ ﷺ کاارشادگرامی ہے۔

"قدجف القلم بما كان ومايكون" (الحديث)

لعنی جو کچھ ہوااور جو ہونے والاہے۔

242

لوح محفوظ پرقلم ربانی وہ سب کچھ ککھ کرخشک ہو چکا۔ (فارغ ہو چکا ) ہے۔اوراللہ تعالی کا دوسری جگه قرآن یاک میں ارشادہے۔

"الاحبته في ظلمت الارض ولا رطب ولايابس الا في كتاب مبين" '' کوئی داننهیں زمین کی اندھیریوں میں اور کوئی ترچیز نہیں اور کوئی خشک چیز نہیں مگر کہ وہ اللہ کی روشن بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہاس سے مرادلوح محفوظ ہے۔اور فرمایا کہ بیے کہنا کہ اللہ تعالی کو یہلے ہے کوئی علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے۔۔کفرصریح اور قول فتیج ،اور کلام شنیج ہے۔ الله تعالى تو فرما تاہے كه:

''يعلم ما تكن صدروهم".

لینی اللہ جانتا ہے ان کے دل کی چھپی باتیں، تو بندے کے قعل سے پہلے بندے کے آئندہ عمل وفعل کے متعلق اللہ تعالی کی (معاذ اللہ) لاعلمی بتانا نصوص قطعیہ کے خلاف اوران سے مقابلہ کرتا ہے اس کئے اس کے تفرہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہوسکتا۔اور فقہاء کرام کے جزئيه کواس سے کوئی تعلق نہیں ہے ، وہ بات ہی الگ ہے ۔ پھر حضرت والد صاحب نے مولوی عبدالحی صاحب کومخاطب کر کے فرمایا کہ بیہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو ماننا ضروری ہے یانہیں ۔اس نے کہا ضروری ہے، پھر فر مایا اچھا یہ بتاؤ۔ کہ اللہ تعالی کی جملہ صفات کے منکر کا کیا تھم ہے۔اس نے کہا وہ کا فراور خارج از اسلام ہے۔ پھر فر مایا کیا اللہ

کر دکھا ؤ، جب کتاب لا فی گئی تو فر مایا عبارت پڑھو، جب مولوی نے وہ عبارت پڑھی تو والد صاحب کی حیرت کی انتہانہ رہی فرمایا خدا کے بندے بیتو فلاسفہ کا قول ہے۔ اورتم نے متکلمین کے ذمہ لگا دیا ہے۔ تم فلاسفہ اور متکلمین کے واضح فرق کو بھی نہیں سمجھے، اس پرتمام لوگ بنس پڑے اور مولوی نہایت شرمندہ ہوا۔ پھر والدصاحب نے مولوی عبدالحی صاحب سے فرمایا کہ جوآ پ نے کہا ہے وہ لکھ دو، چنانجیمولوی صاحب نے مصنف بلغۃ الحیر ان اور اس کے مریدین کی تکفیرلکھ دی ، پھروہ پر چہ والدصاحب نے مولوی عبدالغفور صاحب کے حوالے کر دیا۔

مولف: حضرت مناظر اسلام نے پچھالیی قصیح مدلل اور مسکت زور دارتقریر فرمائی ۔ کہ مولوی عبدالحی صاحب کوتو چوں و چراکی مجال نہ رہی ۔اور بالآخرسب کے دیکھتے چند ہی منٹوں میں مولوی عبدالحی ہے مولوی حسین علی کے تفراوراس کی کھی ہوئی عبارات کے تفری ہونے پر دستخط لے لئے اب فیصلہ کا اعلان حسب تسلیم فریقین عام جلسہ میں جا کر کرنا تھا۔ اوراجلاس میں عام لوگ فیصلہ کے اعلان کا شدت سے انتظار کرر ہے تھے۔ پھراسی دوران عصر کی اذان ہوگئی۔سب اٹھ کرمسجد میں نماز کے لئے چلے گئے۔مولوی عبدالحی صاحب کچھ یہلے پہنچ گئے ۔اور پھر وہاں مصلی پرامامت لے لئے کھڑے ہو گئے ۔ادھر مولوی عبدالغفور صاحب اور باقی علماء بھی ان کے بیجھے نماز را صنے کو تیار ہیں ۔مولوی عبدالغفور صاحب نے فرمایا که بڑے نیک بخت ہو۔ جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے ۔ فرمایا صرف عبارات بلغه کا فیصله مواہے باقی مسائل میں تو ابھی گفتگو ہی نہیں موئی۔ دیگر مسائل میں تو پیوہی ہے۔لہذا جب تک ان میں تصفیہ نہ ہو میں اقتداء کے لئے تیار نہیں اس پر ہزاروی صاحب کچھ چین بجیں بھی ہوئے ۔مگر حضرت نے ان کی ایک نہ مانی ۔اورنماز الگ

تعالی کی ایک صفت کے منکر کا بھی یہی تھم ہے۔ یا اس کے لئے کوئی دوسراتھم ہے، وہ کہنے لگےاس کا بھی یہی تھم ہے، پھر فر مایا کہ جوآ دمی اللہ تعالی کی کسی ایک صفت کوعلی وجہ الکمال نہ مانے بلکہ ناقص کیے اس کا کیا تھم ہے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا۔ کہ ایسا تخف بھی کا فرہے ۔ پھر حضرت نے مولوی صاحب سے بیدیو چھا کہ بتاؤعلم اللہ تعالی کی صفت ہے یانہیں ، کہا ہاں اللہ تعالی کی صفت ہے۔ پھر فر مایا کہ اس کوندا کے لئے علی وجہہ الکمال ماننا جا ہئے یا کہ ناقص مان لینا بھی ٹھیک ہے ،مولوی صاحب نے کہا کہ صفت علم کو خدا کے لئے علی وجہہ الکمال ماننا ضروری ہے،اور جوابیانہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، پھر فر مایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بلغۃ الحیر ان کی پیش کردہ عبارت سے کیا ثابت ہوتا ہے، الله تعالیٰ کے لئے کامل علم یا ناقص علم مولوی صاحب نے کچھ سوچ کر کہا کہ اس سے خدا کے لئے ناقص علم ثابت ہوتا ہے۔ پھر فر مایا مولوی صاحبتم نے خود کہاہے۔ کہ جوخدا کے لئے ناقص علم مانے وہ کا فرہے ۔اب بتاؤمصنف بلغۃ الحیر ان اوراس کے ماننے والے کیا ہیں ،اس وقت مولوی صاحب کی پیشانی پر پسینہ آگیا۔والدصاحب نے فرمایا خوب سوچ لودھو کے کی بات نہیں۔میں نے مسلمات سے گفتگوی ہے اگر کوئی بات ہوتو بلا جھبک بیان کرو۔ آخر مجبورا مولوی صاحب کو کہنا پڑا۔ کہ مصنف بلغۃ الحیر ان اوراس کے سارے مرید کا فراور اسلام سے خارج ہیں ۔ تب والد صاحب فرمایا جزاک الله کیا خوب کہا ۔ اسی دوران مولوی عبدالحی صاحب کے طرفداروں میں سے ایک نے کہا۔ کہ متکلمین بھی تو اللہ تعالے کے لئے جزئیات کاعلم نہیں مانتے۔ پھرانہیں کیا کہا جائے گا۔اس پرمولوی عبدالغفورصاحب نے والدصاحب سے کہا کہاس مولوی کی بات بھی سنیئے ۔فر مایا بہت اچھا۔مولوی صاحب کیا کہتے ہو۔مولوی نے اس بات کود ہرایا ،فر مایا کہاں لکھا ہے۔مولوی نے کہا شرح عقائد میں ،فر مایا کتاب مذکور لا

اس پرمولوی عبدالحی صاحب خاموش ہو گئے ۔اور حضرت مناظر اسلام اوراس فقیر ابوالفتح فاتحانه شان وشوکت سے واپس ہوئے۔

یڑھی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو مولوی عبدالحی سب سے پہلے اسٹیج پر پہنچ گیا۔اور تقریر کرنے لگا۔ ہزاروی صاحب اوران کے ساتھی کچھ وقفہ کے بعد سٹیج پر پہنچ گئے اور بیسارے والد مرحوم کومسجد میں اکیلا چھوڑ گئے ۔ آخرآ یہ بھی بعد میں جائے وقوع پرتشریف لے گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحی لوگوں سے کہدر ہاہے۔ کہ آج ان سب علماء سے میرا تصفیہ ہو گیا ہے۔اب ہمارے درمیان کوئی نزاع نہیں رہا۔اور میں ان ہی باتوں پر قائم ہوں کہ جن يربزرگان اسلاف قائم تھے۔

د کیھوحضرت گولڑ دی تولیدہ نے لکھا ہے۔ کہ قبر کا طواف اورا سے بوسہ دینا اوراس کی طرف رخ کرنا اور اسے سجدہ کرنا اور ان سے مدد مانگنا ۔ بیسب کام عبدۃ الاوثان سے مشابہت کی وجہ سے شرک ہیں ۔بس یہی میں بھی کہتا ہوں اب بتاؤ کہاس میں کیاخرا بی ہے۔ اور کیا میراعقیدہ وہی نہیں جو بزرگان دین لوگوں کا تھا۔ جب یہ باتیں مولوی صاحب کی ز مانی مولویعبدالغفورصاحب نے سنیں بے توانگشت بدنداں ہوکر والدصاحب کی طرف دیکھ کر کہا،آپ تو صاحب کشف ہیں،فر مایا میراان لوگوں کے بارے میں بے حد تجربہ ہے جو تتمهير نهيں۔

حاضرین میں سے کسی نے مولوی صاحب کونہ ٹو کا۔سب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آخر والد صاحب نے مولوی صاحب کو ان عبارات کا معقول جواب دیا ۔ کہ حضرت گولڑوی عث انبياء عليهم اور اولياء الله سے مدد مانگنے کو اپنی مشہور تصنیف اعلاء کلمته الله میں ثابت فرماتے ہیں۔اورمرزارات اولیاءاللہ کا بوسہ بھی لیناان کے نز دیک جائز ہے۔البتہ سجدہ کرنا سوائے اللہ تعالے کے حضرت صاحب اور دوسرے علماء اہل سنت کے نز دیک جائز نہیں ہے ۔اوراس پرمزید تفصیل فرمائی۔

## مناظره (نمبر19) روئيدا دمناظره گولژه شريف

گولڑہ شریف کے آستانہ عالیہ کے بعض معاندین نے مولوی غلام الله خان کو راولپنڈی سے بغرض تقریر مدعوکیا۔ وہاں اس کی تقریر کے بعد آستانہ عالیہ پر مقیم مولوی خدا بخش صاحب نے اس کومناظرہ کا چینج کیا۔ آخر مناظرہ کی تاریخ مقرر ہوگئی۔اور حضرت سجاده نشین صاحب قبله پیرغلام محی الدین صاحب دامت برکاتهم العالیه نے مولوی عبدالغفور صاحب ہزاروی کے بھائی مولوی غلام ربانی صاحب کوحضرت مناظر اسلام کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ تشریف لا کر گولڑ ہ شریف میں مقررہ مناظرہ کی تاریخ پر مولوی غلام اللّٰدخال(راولپنڈی) ہے مناظرہ کریں۔ چنانچیہ حضرت والدصاحب قبلہ مع اس فقیرا بوالفتح کے گولڑہ مقدسہ تشریف لے گئے ۔ وہاں پر حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ مقام قوالی سے ہٹ کراعلیٰ حضرت غوث زمانہ پیرمہرعلی شاہ صاحب کے مزار اقدس کے سامنے جابیٹھے۔ حضرت والدصاحب چونکه طریقه قادریه سے منسلک تھے۔اس کئے قوالی کی مجالس سے آپ کو خاص دلچیبی نتھی۔اب حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کو جوحضرت مناظر اسلام کے بارے مزارا قدس پر بیٹھر ہے کی اطلاع ملی ۔ تو آپ نے حضرت صاحب کے لئے سجادہ لیعنی مصلی (جائز نماز) بیٹھنے کھجوائی۔اب حضرت صاحب (والدصاحب قبلہ) کچھ در مزار اقدى كمواجهه بيشےرے ـ اور پر خدا جانے آپ كوآتے ديكھا تو فوراً آپ كاحترام میں کھڑے ہوئے۔اورآپ کے ساتھ وہاں پرجس قدرعلماء کرام پیران عظام اور دوسرے لوگ تھے سب کھڑے ہوئے ۔حضرت والد صاحب جو بیٹھے تو پھر سب حضرات بھی بیٹھ

248 گے۔اور حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ نے حضرت مناظر اسلام سے نہایت عاجز انہ لہجہ میں فر مایا۔ کہ آج آپ بھی ہم گناہ گاروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ پھر سجادہ نشین صاحب نے ہزاروی صاحب سے (جو پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ) فر مایا،مولوی صاحب پڑھویعنی چھوٹاختم پڑھو۔ گرحاضرین نے دیکھا کہ مولا ناہزاروی کے انداز سے معلوم ہور ہاہے۔ کہ ختم یڑھنے کو کچھ پیندنہیں کر رہے ۔ توشیخ الجامعہ عباسیہ بہاول بورعلامہ غلام محمد صاحب گھوٹوی حجت بولے کہ حضور یہ بڑے مولوی ہیں ختم بڑھنا پیند نہیں کرتے ۔اور میں چھوٹا مولوی ہوں۔اگرارشاد ہوتو میں پڑھ دوں حضرت نے انہیں پڑھنے کوارشاد فر مایا۔ تو علامہ موصوف نے حضرت کے ارشاد کی تھمیل میں ختم پڑھا۔ یعنی قرآن یاک کی چندآیات تلاوت فرمائیں۔ پھرآ ستانہ عالیہ کے قوالوں نے قوالی سنائی۔اوران کے بعداجمیر شریف کے مشہور قوال واعظ

نے قوالی کی۔واعظ صاحب نے اپنی قوالی کے دوران ساراز وروحدت الوجود برصرف کیا۔

واعظ صاحب نے اس شعر کو کئی مرتبہ بڑھا:

بهرر نگے که خواہی جامه ہے پیش من از انداز قدرت را ہے شناسم اور پھر حضرت مناظر اسلام کی طرف رخ کر کے (جو کہ اپنی سادگی کی وجہ سے تمام محفل میں متازنظرآ رہے تھ) مثنوی شریف کے اشعار سے موضوع کومزین کیا۔ کہ میرے باطنی حال کوازراہ کشف دیکھ کرواعظ صاحب نے میری طرف دیکھ کرحسب حال اشعاریٹھے ہیں،، واقعی بظاہر تو وہ بہت د بلے یتلے اور کمز ور تھے۔ چبرے کارنگ زردتھا۔اور سنا بھی تھا کہ ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں۔ بہر حال قوالی ختم ہوئی اور حضرت سجادہ نشین صاحب نے حضرت مناظر اسلام کودعا کے لئے فر مایا اور آپ نے دعا فر مائی۔ دوسرے روز مولوی غلام الله خان (راولینڈی) سے مناظرہ کے لئے تاریخ مقررتھی۔اب اس موقع پر ہرطرف سے

علاء کرام آئے ہوئے تھے۔مثلاً مولانا احمر سعید صاحب کاظمی (ملتان) مولانا محمد دین صاحب مشهور منطقی (موضع بدهو) مولا ناعبدالحق صاحب پیرزئی (کیمبل پور) مولا ناصبغته الله صاحب (نوال شهرايبث آباد) مولا ناعطامحمه صاحب حبيب الرحمٰن خان آف بربان يور ( كيمبل يور ) مولانا غلام رباني (چنبه پند) مولانا گل اكرام بره زئي ( كيمبل يور ) عبدالقاضي شاه (حویلیاں ) مولا نا غلام محمر گھوٹوی شیخ الجامعہ عباسیہ (بہاول پور ) مولا نامحمر بشیرصاحب مدیر ماہ طیبہ ( کوٹلی لو ہاراں ) مولا ناعبدالرزاق صاحب ( گوہدو) اوران کے علاوه اوربهت سے علماء شامل تھے۔

تو باوجودان علاء کی موجود گی کے حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ نے کچھ علماء کے مشورہ کے بعد حضرت مناظر اسلام قاضی صاحب کواپنی طرف سے مناظر منتخب فر مایا۔یہی وجیتھی کہ کتابوں کی لائبر ری ہمارے حوالے کر دی گئیتھی ۔اور ہم رات کوبھی ان کتابوں پر صفحات کےنشان لگارہے تھے۔ جب کہ دوسرے علماء آرام کررہے تھے۔ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف میں کتابوں کی لائبرری بھی بہت بڑی لائبرری ہے۔ جہاں سے ہم نے کتابیں کالیں اورا پنے مقررہ کمروں میں جا کرنشان لگانے کا کام کرنے لگے۔مؤلف ناچیز ابوالفتح بھی حضور کے ساتھ حوالے لگانے کی خدمت امدادی طور پرانجام دے رہا تھا۔ کدرات کے المایج کے قریب باہر بہت شور ہوا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اور ہم کمروں کے اندرید بنی کام کر رہے تھے۔حضرت نے مجھ سے فر مایا کہ باہر جا کر معلوم کروکیا بات ہے۔ میں نے باہر آ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ علاقہ شہرا یبٹ آباد ہے حضرت گولڑوی و اللہ کے عقیدت مندآئے ہیں اورراستے میں ان کے ساتھ کوٹ نجیب اللہ کے بچھ عقیدت مند شامل ہو گئے ہیں۔اب بیہ لوگ اینے خیال میں مست نعرے لگا رہے ہیں ۔ بہر حال صبح مناظرہ کے لئے مولوی غلام

250 خان کے ساتھ تاریخ طے ہو چکی تھی ۔اب ہم نے مناظرہ کے لئے پوری تیاری کر لی ہے۔ كتابوں يرنشانات لگاديئے ہيں۔اور كتابيں لائبريري سے نكال كركتاب حضرت كے سامنے رکھنا ہے۔ تا کہ آپ مدمقابل کے سامنے پیش کریں۔جبیبا کہ ہمیشہ مناظروں کے موقعوں پر اس فقیر کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ہم دین کتابوں سے لیس اور سلح ہرطرح تیار مولوی غلام خان کی آمد کے انتظار میں ہیں ۔ گراُ دھر سے اطلاع بیآئی کہ چونکہ فساد کا خطرہ ہے اس لئے ہم مناظرہ کے لئے نہیں آئیں گے۔حضور سجادہ نشین صاحب قبلہ نے فرمایا۔ کہ میں اپنی ذمہ داری پراینی موٹر میں تمہیں لاؤں گا۔اوریہاں پر مناظرہ کے دوران حفاظت کا پورا پورا انتظام رہے گا۔اور حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی ، مگر مولوی غلام خان حضرت کی اس قدر ذمدداری لینے کے باوجود بھی گولڑہ شریف میں مناظرہ کے لئے آنے برا بنی طرف سے مقررہ کردہ تاریخ پر تیار نہ ہوا۔ جب بیاطمینان ہو گیا کہ مولوی غلام خان ہر گزنہیں آئے گا۔ تو یروگرام یه بنایا گیا۔ که مناظره کی اس مقرره تاریخ پر باہر سے آئے ہوئے علماء کرام تقریروں کے ذریعیا ہے خیالات کا اظہار کریں۔ چنانجہ اجلاس عام سے علماء کرام نے خطاب فرمایا۔ واعظانه ومقررانها ندازمين نمبراول تقرير كے انتخاب ميں حضرت والدصاحب كی نظرا نتخاب مولوی حبیب الرحمٰن خان صاحب آف بر ہان کیمبل پور کی تقریر پر پڑی۔اوراس کی وجہ پیھی كهان كااندازتقر برصوفيانه تفابه

مولا ناعبدالغفورصاحب ہزاروی اوران کے برادراصغرمولا ناغلام ربانی صاحب چیبہ پیڈ۔ اورشاه کشورصا حب کھلا بٹ نے مولا نامحہ بشیر صاحب کوٹلی لو ہاراں کی تقریر کو پیند کیا۔ گولڑہ مقدسہ کی اس حاضری کے دوران شخ الجامعہ عباسیہ بہاول پورمولا نا غلام محمد صاحب گھوٹوی سے حضرت والدصاحب کی ملاقات ہوئی تو قبلہ والدصاحب نے ان سے دریافت کیا کہ

بمطابق عقيده ابل سنت وجماعت جويار سول الله ين الله الله الله المرحضور سامراد كي درخواست کی جاتی ہے۔آپ کی نظر میں اس کے دلائل کیا ہیں۔مولا نا غلام محمد صاحب نے جواباً کہا کہ آيت كريمه:" يايها الذين امنو ااتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة".

لعنی اے ایمان والواللہ سے ڈرواور اللہ کی جناب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔

اورضيح بخارى شريف كى حديث جوباب من استعان بالضعفاء والصالحين مين آئي ہے وغیرہ اس کے دلائل ہیں۔حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ سوال تو ہے مدد کے بارے میں اور جواب دیا گیا ہے آینۂ وسیلہ سے اس کا کیا جواب ہوگا۔علامہ گھوٹوی نے فرمایا کہ پھر ہارے یاس تو یہی دلائل ہیں ۔حضرت نے فرمایا ۔ کہاس سوال کا جواب یہ ہے کہ امداد۔ اعانت \_تصرف \_معونت \_توجه \_تجوه \_ وسيله وغير بإالفاظ متحد بالذات اورمغائر بالاعتبار ہیں۔اس لئے ایک کا اثبات دوسرے کے جواز واثبات کومسلزم ہے۔مولا نا گھوٹوی نے فرمایابهت خوب۔

حضرت مناظر اسلام نے پھر فر مایا۔ کہ وہابیہ کے مقابلہ میں خود میں نے سوالات قائم کئے ہیں ۔ وہ بھی سن لیجئے ۔مولانا گھوٹوی نے فرمایا ۔ ہاں ہاں ضرور بیان فرمایئے، حضرت نے فرمایا کہ زندوں کا ایک دوسرے سے مدد مانگنا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت عيسى عليه السلام نے فرماياتھا:

''من انصاری الی الله''۔

حوار بول کون مددگار ہے میرااللہ کے دین میں:

"قال الحواريون من انصاري الى الله".

حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔اورحضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا

252 تھا۔اعینونی بقوۃ تم طافت سے میری مدد کرو۔اورخودوہ بھی زندوں کے ایک دوسرے سے مدد ما نگنے کو جائز کہتے ہیں۔اب میں کہتا ہوں کہ تمہارے نز دیک اہل برزخ اولیاء اللہ سے مدد مانگنااس کئے شرک ہے کہ وہ غیراللہ ہیں توبعینہ بیدلیل زندوں میں جاری ہے کہ وہ بھی غيرالله بير ـ فما هو جو ابكم فهو جوابنا يعنى جوجوابتم بميں وہاں دوگـ وبي جواب ہمتم کو یہاں اس مسکہ متناز عدمیں دے دیں گے۔ پھرفر مایا اور پیہنے قض اجمالی۔اور نقض تفصیلی ۔ یعنی منع کے طور رہھی میں نے وہابیہ پرسوال قائم کیا ہے۔اس پرمولانا گھوٹوی نے صدائے تحسین بلند کی ۔ اور کہا کہ ماشاء الله آپ نے تو عالمانہ، فاضلانہ طور پر کلام فر مایا ہے۔اور وہابیے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں مگر وہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ زندوں کی آپس میں امداداس لئے جائز ہے کہ بیرہا تحت الاسباب ہے۔اوراہل قبور سے امداد کی درخواست اورسوال اس لئے ناجائز ہے کہ وہ مافوق الاسباب العادیہ ہے۔اس کا کیا جواب ہے۔مناظراسلام نے فرمایا کہ اول توبیہ ما فوق الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم و تفریق کسی متند محدث ومفسر سے فعل کریں۔اور بتائیں کہ بیٹسیم کس نے کی ہے۔اور نمبر ایپ ہے کہ غیراللہ ہونے میں تو بیزندہ اور وہ برزخی مشترک ہیں ۔اور جب دلیل ہے بیر کہ اہل مزارات غیراللہ ہیں اوران سے مدد مانگنا شرک ہے۔تو پھراس دلیل کی روسےتوان زندوں ہے بھی مدد مانگنا شرک ہونا چاہیے۔ کیونکہ بیبھی تو غیراللہ ہی ہیں۔ کیا وہابیہ کے خیال میں د نياوي زنده لوگ (معاذ الله) عين الله ميں \_ استغفر الله العلى العظيم حضرت مناظر اسلام کی اس تقریر پر علامہ گھوٹوی عش عش کراٹھے۔اور آپ کے بیان کو بہت سرابا۔آپ کے مقابلہ میں مولوی غلام خان سامنے کب طہر سکتے ہیں۔ بیتو آپس میں تبادلہ خیال تھا کہ جس برعلامہ گھوٹوی نے بہت خوشی کا اظہار فر مایا۔اسی موقعہ برمشہورمنطقی مولا نامجمہ

#### مناظره (نمبر۲۰)

# مفتی محرشفیع دیوبندی سے قربانی کے مسئلہ پرتحریری مناظرہ

فقة خفی کامسلمہ مسلہ ہے۔ کہ ایک سال سے کم عمر کے بکری بکرے کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں چھے ماہ کا دنبہ ( چکتی ولا )اگرایساموٹا تازہ ہو کہ سال والوں کے اندر ملایا جائے تو دوسروں سے اسکی تمیز نہ ہوسکتی ہو۔ تو اس کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔ بیتو وہ مسائل ہیں کہ جن پر علاء کرام کا اتفاق ہے ۔لیکن کیا چھ ماہ کے بغیر چکتی مینڈھے کی قربانی ہوسکتی ہے یانہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی مقیم کراچی کا موقف پیرتھا۔ کہ چھ ماہ کے مینڈھے کی قربانی بھی جائز ہے۔ مگر حضرت فقہیہ اعظم کی تحقیق میں جب تک چیر ماہ کا دنبہ ( چکتی والا ) نہ ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی ۔اس مسئلہ پر دونوں کے درمیان تحریری مناظرہ ہوا۔ جو چار پانچ ماہ تک چاتار ہاتح ریات کی ترسل ووصول بذر بعیر حضرت فقہیہ اعظم کے شاگر دمولوی حبیب الرحمٰن صاحب آف تھیلہ (ہزارہ) کے ہونی تھی۔ ذیل میں دونوں کی تحریرات کا خلاصہ درج کیا

## مفتی محرشفیع صاحب دیوبندی (کراچی) کی تحقیق:

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چھ ماہ کے ضان کی قربانی جائز ہے۔اب دیکھنا پہ ہے۔ کہ ضان کے کہتے ہیں ۔ آیا صرف چکتی والے دینے کو یا کہ دنبہ اور مینڈ ھا دونوں کو ۔ سوا گر دنبہ اور مینڈ ها دونوں کولفظ ضاکن شامل ہو۔ تو پھر فقہاء کرام کی تصریح مذکور کی روشنی میں دنبہ کی طرح چھ ماہ کے مینڈ ھے کی قربانی بھی درست ہوگی ۔اب ہم نے بیٹابت کرنا ہے کہ لفظ ضان دنبہ اورمینڈھا دونوں کوشامل ہے۔اس کئے دنبہ کی طرح ششماہہ مینڈھا بھی قربانی دیا جا دین صاحب بدهووالوں کے ساتھ ان کے ایک منطقی سوال پر مؤلف ناچیز ابوالفتح کی گفتگو ہوئی تھی۔ نیز مولا ناعبدالغفور صاحب ہزاروی کے ایک تفسیری سوال پرفقیر نے جواب پیش کیا تھا۔انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فقیرمؤلف کےاپنے حالات کے ممن میں آئے گا۔ اسى موقعه يرسناتها كه مولوى غلام خان صاحب كوجوخطره جان لائق مواہدتو كئے تھانے ميں مدد ما نگنے۔ کہ مجھے حضرت گولڑ وی کے مریدوں سے جان کا خطرہ ہے۔تھا نیدار کوئی سنی عقیدہ کا تھا۔اس نے مولوی صاحب کو کھری کھری باتیں سنائیں ۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب تمہارے خیال میں رسول اللہ سے تو مدد مانگا شرک ہے مگر مجھ جیسے آ دمیوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔حیف ہے تہهارے عقیدہ پر۔

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

حضرت والدصاحب كوجومولوي غلام خان كے نه آنے كا اطمينان ہو گيا۔ تو آپ گولڑ ہشريف سے سجادہ نشین صاحب قبلہ سے اجازت حاصل کر کے واپس ہو گئے ۔ بعد میں مولوی خدا بخش مقیم آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کی زبانی معلوم ہوا ۔ کہ حضرت مناظر اسلام کے گولڑہ شریف سے تشریف لے جانے کے بعد مولوی غلام خان کی طرف سے احیا نک اطلاع آئی۔ کہ وہ گولڑہ شریف کے بجائے راولپنڈی شہر میں مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ بیاطلاع ملنے کے بعد علامہ گھوٹوی نے فر مایا۔ کہ اب مناظرہ کون کرے گا۔ جومر دمیدان مناظر تھا وہ تو چلا گیاہے۔ان کی مرادمناظر اسلام سے تھی ۔تو حضرت سجادہ نشین صاحب نے فرمایا۔ کہاگر میری موٹر کارٹیکسلا سے ہزارہ کی گاڑی چلنے سے قبل ان تک پہنچ سکتی ہے۔ تو میں ان کو واپس بلالیتا ہوں ۔ مگرا حباب نے ٹائم دیکھ کر بتایا کہ اب تو ہزارہ کی گاڑی ٹیکسلا سے نکل گئی ہوگی۔ تو حضرت صاحب نے اس پر بہت افسوس کیا۔ کہ اب تو وہ دورنکل گئے ہوں گے۔

سكتا ہے۔ تو قرآن حكيم سورة انعام كاندرار شادخداوندى ہے:

"من الصاف اثنين و من المعز اثنين" اورضاً ن يس عدواورمعزيل عدوداب اس آیت میں لفظ ضا ن معز کے مقابلے میں آیا ہے۔اور اہل لغت لکھتے ہیں۔جبیبا کہ اسان العرب اورالمنجد لغت كى برى كتابول ميں ہے كه "امعذ ماله شعر ، والضان ماله مو صوف "ليغي معزكة بي بالول والے بكرے كواورضاً ن كهتے بيں اون والے كو\_ اب قرآن مجید کے اندر ضاُن اور معز کے تقابل سے بھی پیمفہوم ہوا۔ کہ ضاُن اون والے دنبہ اور مینڈھا دونوں پر بولا جاتاہے۔ کیونکہ دونوں ہی اون والے ہیں ۔اور بیمعز کے مقابلے میں ہے۔ کیونکہ معزبال والے بکری اور بکرے پر بولتے ہیں۔اوراہل لغت نے جو ضاً ن اورمعز کی تعریف کھی ہے۔اس سے بھی واضع طور پریہی مفہوم ہوا۔ ثابت ہوا کہضاً ن دنبهاورمینڈ ھادونوں کوشامل ہے۔اس لئے بمطابق تصریح وتحریرفقہا کرام کے دنبہ کی طرح ششاہہ مینڈھا کی قربانی بھی جائزہے۔

## حضرت فقيهه اعظم كي اسمسله ميستحقيق:

قرآن مجید کے اندر ضاُن کا معز کے مقابلے میں آنااور لغت والوں کا ضاُن کا مفہوم عام رکھنااس مدعا کو ثابت نہیں کرتا کہ ششما ہہ مینڈ ھا کی قربانی بھی جائز ہوجائے۔ یہاں تو فقہاء کرام کی تصریح درکار ہے،اور فقہاء کرام صاف طور پر فرمار ہے ہیں کہ ضان چکتی والے دینے کو کہتے ہیں۔ چنانچے شرح وقابیہ میں صدر الشریعۃ نے فر مایا اور علامہ شامی ن بحواله 'مخ الغفار' كهاب كه البضان ماله الية "لعنى ضأن چكتى والدنبه كوكت ہیں ۔اب فقہاء کرام کی اس خصوصی تصریح اور ضاً ن کی تعریف میں اس خاص تو ضیح کونظر انداز کرکے باوجودمقلد کہلانے کی لغت کی تعمیم پر کیسے ممل کیا جاسکتا ہے۔اس لیے فقہاء کرام

کی تصریحات کی روشنی میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جھ ماہ دنبہ کی قربانی تو جائز ہے مگر ششماہہ مینڈھا(بغیرچکتی) کی قربانی جائز نہیں۔

مؤلف کو یاد ہے کہ حضرت کی اس فقیہانہ گرفت کے سامنے مفتی صاحب نے ہتھیارڈال دیئے تھے۔اورانہوں نے جواب بھیجنا بند کر دیا تھا۔حضرت نے ایک دفعہ مولوی حبیب الرحمٰن صاحب سے استفسار فر مایا کہ مفتی صاحب کی طرف سے میری تحریر کا جواب آ گیا ہے، توانہوں نے فی میں جواب دیا۔اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر میری فقیہانہ بات کا جواب مفتی صاحب کے پاس ہوتا تو ضرور لکھتے مگراس کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں تووه بیجارے کیالکھیں۔

مناظره (نمبر۲۱)

صدرمفتی دیوبنداورمفتی کفایت الله صاحب دہلوی سے «دلبن فخل" کے مسئلہ یرتحریری مناظرہ

حویلیاں ضلع ہزارہ کے علاقہ سے مفتی اعظم کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ مثلاً زید کے لڑے خالد نے عمر وکی لڑکی کے ساتھ عمر وکی ہیوی ہندہ کا دودھ پیا تھا۔اوراس ہندہ کے علاوہ عمر و مذکور کی دوسری بیوی بھی ہے ،اور عمر و کی ان دونوں بیویوں سے اولا دہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ خالد مذکور کا نکاح عمر وکی اس لڑکی کے ساتھ جو ہندہ کے بطن سے نہیں بلکہ دوسری بیوی کے بطن سے ہے شرعاً جائز ہے یانہیں؟۔ بیتھا سوال اوراس سوال کے ساتھ علماء کے دو جواب بھی حضرت کو دکھائے گئے جو کہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور صدر مفتی دیوبند سے منگائے گئے تھے۔ان دونوں مفتیوں نے یہی کھا تھا کہ خالد مذکور کا نکاح ہندہ کی کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوسکتا لیکن اسی خالد کا نکاح عمرو کی اس لڑکی کے ساتھ جو ہندہ کے سوا دوسری بیوی کیطن سے ہے بوجہ حرمت رضاعت کے عدم تحقق کے بلاشبہ جائز ہے۔ پیرتھاان دونوں ہندوستانی مفتی صاحبان کا جواب۔

اب حضرت فقيهه اعظم نے اپنا جواب لکھا کہ بینکاح بلا شبر حرام ہے کیونکہ فقہاء احناف تصریح فرماتے ہیں کہ دودھ تھم میں نر کا ہوتا ہے کیونکہ مادہ میں دودھ کے اترنے کا سبب مرد ہی ہوتا ہے۔اب جبکہ خالد نے عمرو کی ایک بیوی ہندہ کا دودھ پی لیا تو اب عمرو ساری اولا د چاہے وہ دوسری بیوی سے ہی ہوخالد کے بہن بھائی بن گئے۔اس لیےخالد کا

نکاح اس لڑی سے بھی نہیں ہوسکتا جو کہ عمر دکی دوسری بیوی کے بطن سے ہے۔

حضرت نے اپنے استدلال میں بیعبارت پیش کی کہ فتاوی قاضی خان جلد دوم كصفحه ٢٧ يرباب الرضاع كعنوان كتحت مرقوم هي: "وهذه الحرمة كما تثبت فى جانب الام تثبت فى جانب الاب وهو الفحل الذى ينزل لنبها بوطيه وقال الشافعي الحرمة لا تثبت جانب الاب والفقهاء يسمتون هذم المسئلة لبن الفحل. نعندنا الفحل اب الرضيع وام الفحل جدته واخواته عماته واولا دالفحل اخوته لا يحل للرضيع ان يتزوج واجدته منهن (انتهى) اوراسی قسم کی عبارت فتاویٰ عالمگیری سے بھی نقل فر مائی۔

ترجمہ: اور بیر (رضاعت یعنی دودھ پلانے) کی حرمت جس طرح کے مال باپ کی جانب ثابت ہوتی ہے۔اس طرح باپ کی جانب بھی ثابت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہی وہ نرہے جس کی وطی کے سبب بیچے کی مال کو دودھ اتر تا ہے۔اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیرحمت رضاعت باپ کی جانب سے ثابت نہیں ہوتی ۔اور فقہاءاحناف اس مسلد کولبن فحل کا مسلہ کہتے ہیں (لینی دودھ حکم میں نر کا ہے) تو ہمارے (حنفیوں کے نزدیک) نر دودھ پینے والے بچے کا باپ اوراس کی مال بچے کی دادی اور نرکی بہنیں رضیعہ لعنی دودھ پینے والے بیچ کی چھو پیاں بن جاتی ہیں ۔اورنر کی اولا د (لڑ کے الز کیاں خواہ اسی بیوی ہے ہوں جس کا بچے نے دودھ بیاہے یا دوسری بیوی ہے۔ کیونکہ وہ بھی اس نرہی کی اولا دکہلاتی ہے ) رضیعہ لیعنی دودھ پینے والے بچے یا بچی کے بھائی بہن بن گئے ہیں۔اب دودھ پینے والے بچے کے لیےان میں سے سی ایک سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ (انتہت)

حررهالراجي رحمة ربيهالمنان قاضي محمر عبدالسجان عفي عنه

#### فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے) از کھلا بٹ ضلع ہزارہ

پھر حضرت کے فتویٰ کی ایک نقل صدر مفتی دیو بند کو بھجوائی گئی اور دوسری مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کو (جس کی تفصیل مؤلف ابوالفتح کے حالات میں ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گی ) تو حضرت فقیہہ اعظم کے مدل جواب کو دیکھ کران دونوں ہندوستانی مفتیوں نے سرتسلیم خم کر دئے۔اور پھراسی رشتہ کوحرام لکھ کر دیا۔جس کووہ پہلے حلال و جائز لکھ چکے تھے۔ان دونوں مفتیوں کے سابق ولاحق دونوں فتوے پہلا حلال ہونے کا اور دوسراحرام ہونے کا حضرت مرحوم کے فائل میں عرصہ تک موجودر ہے شایداب بھی کہیں ہوں۔ تو بیتھی حضرت کی شان فقاہت جس کے سامنے ہندوستان دہلی اور دیو بند کے بڑے بڑے مفتیوں کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔اورسرتسلیم ٹم کر ناپڑتا تھا۔دراصل آپ کاعلم لدنی اور وہبی علم تھا جس میں غلطي كابهت كم احتال ہوتا تھا۔

## مناظره (نمبر۲۲) منكر شريعت كے تھم يرمناظره كى روئىداد

موضع کھیری ماڑی ضلع ہزارہ کے ایک شخص نے کسی جھگڑ ہے میں شرعی فیصلہ کے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو فریق مخالف نے فقیہہ اعظم سے اس بارے میں حکم شرعی یو جھا تھا۔ تو آپ نے بیچکم کھھ کر دیا تھا کہ جو تحض شرعی فیصلہ کی تسلیم سے مطلقاً انکار کرتا ہے وہ کا فرو مرتد ہے۔اس کے ساتھ کسی قتم کامیل جول،خلط ملط ،رشتہ وتعلق ، بیٹھنا اٹھنا ،کھانا بینا،سلام و کلام، بیاہ وشادی، مطلقاً ناجائز ہے۔الیشے تخص کونماز جماعت، حجرہ مسجد، عوامی اجتماعات، جنازوں وغیرہ سے نکال دیا جائے۔ یہاں تک کہاس کومسلمانوں کے عام کنوئیں پرسے یانی نه جرنے دیا جائے۔اگروہ مرجائے تو اس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے۔ غرضیکہا یسے محض کے ساتھ کمل بائیکاٹ اور قطع تعلق کیا جائے۔اورا پسےلوگوں کے بارے میں آپ ہمیشہ فتو کی دیا کرتے تھے۔اوراپنے اس حکم پر دلیل قر آن حکیم سے بیآیت پیش کیا كرتے تھے كەللەت تالى فرما تائے 'ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ـ (ترجمه) اور نہ بیٹھویا دآ جانے کے بعد ظالم وسرکش لوگوں کے ساتھ۔

لیعنی اگر کہیں بھول کر بیڑھ بھی جاؤتو جب یادآ جائے کہ بیلوگ خدا ورسول کے باغی اور حکم شرع کے مخالف ومنکر ہیں (جل جلالہ و ﷺ) تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اورا بنی نشت و برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ بند کردو۔

حضرت فقیہہ اعظم کے اس فتویٰ کے وہاں پہنچنے کے بعد متعلقہ شخص کے ساتھ عام لوگوں نے

بائیکاٹ کر دیا اور حضرت کے فتووں کا ہمیشہ لوگوں پریہی اثر ہوا کرتا تھا۔ اب اس شخص کی زندگی دو بھر ہوگئی۔اوراس نے کچھ مولویوں کا سہارالیا۔اوربعض مولویوں نے اس منکر شریعت شخص کی حمایت کی ۔اس پر حضرت مناظر اسلام فقیہہ اعظم علیہ الرحمہ کو وہاں ( کھیری ماڑی) مرعو کیا گیا تو آپ تشریف لے گئے۔وہاں پر دوسری طرف سے مولوی عبد الرؤف،مولوی غلام ربانی مولوی حاجی عزیز الرحمٰن سا کنان کا لنجر ضلع ہزارہ آ گئے۔اور دوسرے روزان سے عام اجتماع میں بیرگفتگو ہوئی۔

حضرت مناظر اسلام: آپ لوگ شری فیصله سے منحرف اور حکم شری کے منکر کومسلمان مسجھتے ہیں، یا کہ کا فرومر تد؟۔

( دوسری جانب سے مولوی غلام ربانی اور حاجی عزیز الرحمٰن صاحب نے مولوی عبدالرؤف بے جارے کو آ گے کر دیا۔ مولوی عبدالرؤف صاحب سادے عادمی تھے۔ وہ بعد میں تو بہت بچھتاتے تھے اور حضرت سے انہوں نے معافی بھی مانگی مگراس وقت ان مولو یوں کے کہنے پر چل نظے )

### مولوی غلام ربانی اور حاجی عزیز الرحمٰن صاحبان:

جی وہ مسلمان ہے اور ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور اب ہماری طرف سے مولوی عبدالرؤف صاحب گفتگو کریں گے۔ کیونکہ بیدرسیات کے اچھے عالم ہیں۔

مناظراسلام: کیوں مولوی عبدالرؤف صاحب آپ منکر شریعت کے بارے میں کیا کہتے

مولوى عبدالرؤف: جي ده مسلمان ہي ہے۔

مناظراسلام: ایباشخص تو کافرومرتد ہوتا ہے اورتم اسے مسلمان بتارہے ہو۔اللہ تعالی ارشاد

فرما تا ب:فلا ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم حرجًا مما قضيت و يسلموا تسليمًاط

ترجمہ)فتم ہے تیرے رب کی اے محبوب بیلوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو محکم (پنج وفیصل) تتلیم کرلیں اپنے آپس کے جھگڑوں میں پھرآپ کے فیصلہ (کے بعد) سے بیلوگ اینے دلوں میں کسی فتم کی ننگی بھی محسوس نہ کریں ،اور پورے طور پر فر ماں بر دار ہو

ہاں دیکھئے کس قدر صاف ارشاد ہے میرے اللہ کا منکر شریعت اور شرعی فیصلوں مے مخرف لوگوں کے بارے میں لا یو منون کہوہ مومن نہیں ہیں۔اب اللہ تعالی توبیارشاد فرمائے کہ شریعت کے منکر مومن نہیں ہیں مگرتم ہیکہو کہ جی وہ مسلمان ہی ہے، ہے نہ بیقر آن اورفر مان خداوندى كا اتكار؟ ـ اب بولوكيا كمت بهو؟ ما تقولون ايها العلماء الكرام في هذه المسئله

مولوى عبدالرؤف: بى اس آيت يس الا يومنون كاترجمه يهي كدوه لوك كالل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہآب(نبی کریم ﷺ) کے فیصلوں پر رضا مندنہ ہو جائیں۔اس لیے منکر شریعت بھی کا فرنہیں ہوتا۔ رہتا مسلمان ہی ہے البتہ وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اور آپ نے توان لوگوں پراتنے شدیداور شخت احکام لگا دیئے ہیں کہ بیہ بے چارے ادھراُ دھر چل بھی نہیں سکتے ،اور نہ ہی ان کو کوئی کہیں کھڑے ہونے دیتا ہے۔حالائکہ ہیں یہ بھی

اورمیں نے جو لا یو منون کا ترجمہ کیا ہے کہ کامل مومن نہیں ہوتے بیا بے پاس

سے نہیں کیا بلکہ مولا نااشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہی ترجمہ اورمطلب لکھاہے۔

مناظراسلام: بهت شورسنتے تھے پہلومیں دل کا جو چیراتواک قطر ہُنوں نہ نکلا مولوی اشرف علی تھا نوی بھی کوئی مولوی ہے۔وہ تو گتاخ رسول الله ﷺ تھا۔نام نہ لواس

مولوى عزيز الرحلن: جي بيتو آپ نهيل دات برك عالم حكيم الامت كي بار يي جن کی چیر سوتصانیف ہیں۔

منا ظراسلام: چھوڑ واس کی تصانیف کوجن میں تو ہین رسول مین جری پڑی ہے۔ لومیں اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے اشرف علی تھانوی کے بیان کر دہ ترجمہ کی دھجیاں اڑا تا مول \_ميراالله قرآن ياك ميں ارشا وفرماتا ہے: ومن لم يحكم بمآ انزل الله فاولئك هم الكافرون \_(ترجمه)اورجولوگالله كاتارے ہوئے احكام كےمطابق فيصله نه كريسو وہی لوگ کا فرہیں۔

اورفر مايا!ومن لم يحكم بما آنزل الله فا ولئك هم الفاسقون \_ (ترجمه) اورجو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافر مان ہیں۔ اورفر مایا!و من لم یحکم بمآ انزل الله فاولئك هم الظالمون ـ (ترجمه) اورجولوگ الله کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

اب ان آیات مین 'هم الکافرون "زیرنظرآیت مین 'لا یومنون " کی فیر ہے۔ پہلے توخود 'لا يومنون ''کار جمه کامل نہيں ہوتے۔ پيکامل والى بات توزائد اوراپنى

طرف سے ایک اضافہ اور تاویل ہے۔ مگر متذکرہ بالا آیات نے تور ہا سہا ہو کہ اور غلط فہی ختم کردی ہے۔اورکسی شم کی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔

اب "لا يومنون "اور"هم الكافرون "وونول كوملاكر برهواورخوب غوركرو\_

264

مولوى غلام رباني ومولوى عبد الرؤف: ال موقعه برغلام رباني صاحب اور حاجي عزیز الرحمٰن نے جواپنے مناظرہ کوگرتے اوراس کی ناؤ کوڈو ستے دیکھا تو خلط مبحث کے لیے سب نے مل کرشور مجادیا۔ جی بیان القرآن والے بھی بڑے عالم اور ہندوستان بھر کے مانے ہوئے مقتدا تھے آخروہ کیسے غلط لکھ سکتے ہیں۔

مناظر اسلام: شیر کی طرح گرج کراور شورنه مچاؤیتم میں سے جس کا جی چاہے آجائے میرے مقابلہ میں قرآن کو سمجھتے نہیں ہواور ویسے شور مجاتے ہوتہ ہاری مثال اس پٹھان طالب علم کی سی ہے جس کو استاد قدوری پڑھا رہا تھا۔اور جب اس عبارت پر پہنچے۔ "كاالصففدع" توپیهان استادنی اس كاپشتوزبان مین ترجمه كیا!"كاپیران ران" یعنی جیسے کے مینڈک ۔ شاگر دبولا! اُستادا دہ ٹراں ٹراں سہہ شی دی۔استاد بیمینڈک کیا ہوتا ہے۔استاد! مڑہ یوہ نہ شلے کناں دہ أبوہ كہہ ہے منڈے وائی كله اليستا كله اور ربته زیہہ۔ یعنی رب کے بندےتم سمجھنہیں کہ وہ پانی میں جو گھومتا پھرتا ہے۔بھی ادھرجا تا ہے اور بھی اُدھر وہی ہے نامینڈک ۔شاگرد!اواستاداخوہ بوہ شلمہ ہغہ میخہ لیعنی استاداب میں سمجھ گیا ہوں وہ تو بھینس ہے بھینس۔استاد! خوہ مڑہ پوہ نہ شلے کنال ہغمہ میچہ نہ دامڑہ ہغہ اوڑک غندے ابوہ کہہ نہ گرزی ہغہ دے کناں لیعنی خدا کے بندے تم سمجھے نہیں وہ جھینس تو نہیں بندہ خدا وہ حچوٹی سی چیزیانی میں نہیں گھوما کرتی وہ ہے نہ۔شا گرد! خواہ استادااوس بوہ شلمہ ہغہ زبنور

## مناظره (نمبر۲۳) موضع بگڑہ سیریال کے مناظرہ کی روئیداد

بزرگ عالم مولوی عبدالجبار صاحب آف بگرہ کے صاحبزادہ مولوی صاحب بگرہ سے حضرت مناظر اسلام کی خدمت میں کھلا بٹ حاضر ہوئے۔ کہ ہمارے گاؤں میں مولوی غلام خان آف راولینڈی کا بازوئے راست مولوی مسکین دیوبندی خطیب جامع مسجد ٹاہلیا نوالی راولپنڈی نے پہنچ کرفتور میا دیا ہے۔اور عقائد وہابیہ کی تبلیغ کررہا ہے۔اور والد صاحب (مولوی عبد الجبار صاحب ) کومناظرہ کا چینج کررہا ہے۔ اور سنا ہے کہ مولوی غلام خان بھی وہاں پہنچنے والا ہے۔اس لیے والدصاحب نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت جانے کو تیار ہو گئے۔اور فقیر ابوالفتح (مؤلف) کوساتھ لے کران کی معیت میں ہری پور بہنچے۔ان دنوں مدرسه رحمانیہ ہری بور کا سالانه جلسه مور ہاتھا۔ غالبًا حضرت نے وہاں بھی شمولیت کرنی تھی ۔ تو پہلے وہاں تشریف لے گئے ۔اور وہاں پرزیادہ دہر تظهرنے سے معذرت کا اظہار کیا۔جلسہ میں مولا ناشاہ عارف اللّٰہ قادری (راولینڈی) معوو موجود تھے۔اور جبان کوحضرت مناظر اسلام کے وہاں بغرض مناظرہ تشریف لے جانے کی اطلاع ہوئی تو خوشی سے جھوم گئے۔اور پھر حضرت سے کہنے لگے ہاں ہاں آپ ان خبیثوں کی سرکوبی کے لیے وہاں ضرور تشریف لے جائے۔ اور یہاں تو صرف تقریر ہی کرنی ہے، وہ ہم بھگتالیں گے۔ چنانچے حضرت مع فقیرا بوالفتح موضع بگڑ ہمولوی عبدالجبارصاحب کے صاحبزادہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کرمولوی مسکین دیو بندی کومناظرہ کے

دے زبنور۔استاد جی اب میں سمجھا ہوں وہ تو بھیڑیں ہیں بھیڑیں۔استاد! آ مڑہ خوار مشے یو میگے نہ کنال ہغہ زبنور نہ دے۔خداکے بندے یوخوار نہ ہودے۔وہ بھیڑیں ہے۔مگر تو سمجھتانہیں ہے۔شاگرد! استادا اس یوہ شلمہ مہی وہ مہی ۔اب میں سمجھ گیا ہوں وہ مجھلی ہے مچھلی۔استاد!مڑ ہ یوہیگے نہ کناںاعنہ ہی نہ داتم نہیں سمجھےوہ مچھلی نہیں ہے۔

فیوضات سجانیالمعروف (ستائیس مناظرے)

ہاں تو جیسےاس شاگرد نے ضفدع (مینڈک) کا مطلب بھینس اور بھیڑسمجھا تھااورا بنی جگہ پر بہت خوش بھی ہور ہاتھا۔ایسے ہی تم بھی قرآن یاک کا مطلب سمجھ رہے ہواورخوش ہور ہے

مولف: حضرت كى اس حكايت پر حاضرين عوام بهت بنسے اور محظوظ ہوئے۔ پھر حضرت نے زوردارلجبمیں فرمایا کہ لا یہ و منون کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہوسکتے اور کامل کا کوئی لفظ پہال نہیں ہے۔اوراس کی تفسیر وتوضیح ارشا دخداوندی ہے الکافرون سے بھی ہوگئی۔اور''القران یفسر بعضہ بعضًا ''۔لینی قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض کی تفسير كرتى ہيں۔ابتم لوگ مقابلے ميں كوئى آيت يا اور كوئى خاص دليل پيش كرو۔يا اس حقیقت کوشلیم کرو۔

تو ان مولو یوں سے کوئی جواب تو نہ بن سکا اور حاضرین عوام بھی ان کے بیجھے پڑ گئے۔ حالاتکہ وہ علاقہ بھی ان مولو بوں ہی کا تھا۔ تو مولو بوں کومیدان چھوڑ کر جانا پڑا۔ لوگوں نے شیر اسلام زندہ باد،مجاہداعظم زندہ باد، قاضی صاحب کھلا بٹی زندہ باد کے نعرے لگائے۔اور یوں حضرت نہایت فاتحانہ مطراق سے واپس تشریف لائے۔

باوجودتقررونت کے ٹائم پرنہیں آئے ہو۔اب فوری طور پر مناظرہ شروع ہونا جا ہیے۔ مولوی مسکین: حضرت میں تو یہاں صرف مولوی عبد الجبار صاحب سے ایک بات بوچھنے آيا ہوں۔

حضرت مناظراسلام: مولوی عبدالجبارصاحب این طرف سے مجھے مناظر ونمائندہ مقرر کر چکے ہیں۔اب جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔

مولوى مسكين ديوبندى: نهيس جي مجھ آپ مولوي عبد الجبار صاحب سے ايك بات پوچھے دیں۔ ''مولانا'' میں آپ سے پوچھا ہوں کہ آپ تو ہیں دیو بندی اور یہ ہیں (جناب قاضی صاحب) بریلوی ۔ آپ کا اوران کا تعلق کب سے ہوا۔

مولوى عبد الجبارصاحب: مجهم سے كيا واسطه تم فى كل سے يہال آكر فساد برياكر رکھا ہے۔تم ہوسانپ اور سانپ کامنتر جاننے والے بیقاضی صاحب ہیں۔اس لیے میں نے تمہارے علاج کے لیے ان کو مدعوکیا ہے۔

مولوی محمسکین دیو بندی: اب تو آپ ہمیں دشن سجھتے ہیں۔ اچھا یہ قربتاؤ کہ آپ کے نزد یک بریلوی عقائد کیا صحیح ہیں۔

مولوى عبد الجبارصاحب: بان بان عجم اور ضرور صحيح بير

مولوى محمسكين ديوبندى: گرين و آپ ديوبندى نا

مولوى عبدالجبارصاحب: نهين نهيل مين بريلوي مول

مولوی محم مسکین: آپ کب سے بریلوی ہوئے ہیں۔ شروع شروع سے تو آپ

لیے للکارا۔ چنانچہ مناظرہ کے لیے آٹھ بچے سبح کا ٹائم مقرر ہوا۔اوراس رات مولوی غلام خان اورمولوی مسکین کی تقریر کاپروگرام تھا۔ مگرمولوی غلام خان تو نہ آیا اور پیجھی ایک افواہ تھی کہ آکر خفیہ طور پر واپس ہو گیا ہے۔اور مولوی مسکین بہتی کے اندر حضرت مناظر اسلام کی موجودگی میں تقریر کرنے کی جرأت نه کرسکا صبح آٹھ بجے وقت مقررہ پرہم جائے مناظرہ بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے۔ مگر مولوی غلام خان یا مولوی مسکین کوئی بھی نہ آیا۔بار بارآ دمی بلانے بھیج گئے مگر کافی در ہوگئی۔آخر گیارہ بجے کے قریب مولوی مسکین نے بلندآ واز سے السلام علیم کہا، مگر ہم میں سے کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔اس پر مولوی مسكين نےمولوي عبدالجبارصاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے كہا كدميں نے السلام عليم كہا تھا۔ کم از کم آپ کوتو جواب دینا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ تو ہمارے مسلک دیو بند کے قریب ہیں۔مولوی عبدالجبارنے کہا کہ میری طرف سے اس وقت حضرت قاضی صاحب نمائندہ اور مناظر مقرر ہیں۔آپ جو بھی بات کرنا جا ہیں ان سے کریں۔حضرت مناظر اسلام نے زوردارلهجه میں بارعب موکر فرمایا۔مولوی صاحب تمہارے اور ہمارے درمیان کفرواسلام کا جھگڑا ہے۔ جب تک اس کا تصفیہ بیں ہوجاتا ہم تبہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔اور نہیں دیا جاسکتا۔

مولوی مسکین: جناب قاضی صاحب آپ نے میرے مقابلے میں آکراچھانہیں کیا۔ حضرت مناظراسلام: اورتم نے بھی یہاں آکراچھانہیں کیا۔ نیز ہماراتہہارا آپس میں تعلق ہی کیا ہے جوتم یہ شکوہ کررہے ہو۔اچھااب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو پہلے بھی تم

د بوبندی تھے۔

# مناظرہ (نمبر۲۴) مولوی بوسف بنوری کے دامادمولوی طس سے مناظرانہ

مولوی محرشس صاحب اصل میں موضع در گڑی ضلع ہزارہ کے رہنے والے ہیں۔ اوراب این خسر مولوی محمد یوسف بنوری کے پاس کراچی میں مقیم ہیں۔مولوی محمد یوسف بنوری اس وقت علماء دیو بند میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ان مولوی محمر طنس صاحب سے ضلع مرادآ بادیویی میں (جہاں ہمارے صدر الا فاصل مولانا سید محد نعیم الدین مرادآ بادی عثیر تھ)درسیات کے مشہور فاضل مولوی عجب نورصاحب دیوبندی کے مدرسہ میں پڑھنے کے بعد مدرس تھے۔ وہاں حضور قاضی صاحب کی مزارات پر پھول ڈالنے کے مسئلہ پر حسب ذیل

مولوى محرطس صاحب ديو بندى: حضرت علامه سيدانورشاه صاحب شميرى كي تحقيق بھی بہت فاکق محقیق تھی۔ اور جن نکات کی طرف دوسروں کی نظرین نہیں جاتی تھیں آپ ان كوبا آساني بيان فرمادية تھے۔مثلاً صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث کہ حضور نبی کریم سے ایکا دوقبروں کے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کہ ان قبر والوں کوعذاب دیا جارہا ہے۔ان دومیں عايك وتواس ليعذاب مورباح كذاما احدهما فكان يمشى باالمنيمة "وه چغل خورى كياكرتاتها يه واما الآخر فكان لا يستنزه من البول "اوردوسركواس

مولوى عبد الجبار صاحب: لا حول ولا قوة الا بالله ميس كب ديوبندى ربا ميس

د يو بند يون پرلعنت بھيجنا ہوں۔

حضرت مناظر اسلام: مولوى مسكين صاحب ابتوآپ كي تسلى موگى نا ـ لواب مجھ سے بات کرو۔آئے جوہوتو خالی نہ جاؤ۔

مولوی محمسکین: میں تو صرف مولوی عبد الجبار صاحب سے بات کرنے آیا تھا، اور آپ کا تو میں عزیز ہی ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے یہاں میرے مقابلے میں آ کراچھانہیں كيا\_لومين اب جار ما مول\_

مؤلف ابوالفتح: اس موقعہ یرنعرہ تکبیر ،نعرہ رسالت اور حضرت قاضی صاحب زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ۔مولوی عبدالجبارصاحب کے ایک بھائی مولوی عبدالرؤف وہابی تھ، جو کہ مولوی غلام اللہ خان کے دار العلوم را ولینڈی میں شیخ الحدیث رہے۔مولوی مسکین کا موضع گرره جاناان کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگروہ اینے مقصد میں کا میاب نہ ہوا۔

مولوی محمسکین کے میدان مناظرہ سے پیٹے دکھانے کے بعد حضرت مناظر اسلام نے زوردارتقریر فرمائی۔اورلوگوں کے نعروں سے مسجد گونج گئی۔ سناتھا کہ مولوی مسکین بھی میدان مناظرہ سے جا کروہیں بگڑہ ہی میں اپنی جگہ پرتقر پر کرے گا۔ مگرخدا کی شان کہ وہ کچھ ایسا حواس باخته ہوگیا تھا کہ پھراپنی جگه پر بھی تقریر نہ کر سکا۔اور حضرت مناظر اسلام مع فقیرابوالفتح کے فاتحانہ شان سے واپس ہوئے۔ فالحمد للا۔

272 کی جائے۔اور واقعہ کوحضورا قدس مشاہری خصوصیت سمجھنا جا ہیے۔اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں پیکمال نہیں اس لیے اس کی شاخیس گاڑنے سے رفع عذاب نہ ہوگا۔ (انتہی ) اب مولوی محمطس صاحب یہ بیان کرکے کہنے لگے کہ دیکھتے علامہ انورشاہ صاحب کی کس قدر بلنداور فاکق نظرتھی۔ کہ جو حدیث کے اُن نکات بر جا پہنچی تھی جہاں دوسروں کی نظرین نہیں پہنچ سکتیں۔ کیونکہ یہ بات تو واقعی سیج ہےنا کہ رفع عذاب کا سبب شاخ تحجور کوقر اردینے کی بذسبت دست اقدس کی برکت کوسب ماننا اوراس کمال کی نسبت شاخ تحجور کی طرف کرنایقیناً بهتر اورایک معقول اور کس قدر صحیح بات ہے۔اب دیکھئے یارلوگوں نے اسی حدیث مذکور فع عذاب کے اس واقعہ کوسند بنا کر ہمیشہ کے لیے سنرے، پھول،اور ہری شاخیں قبروں پر ڈالنے اور گاڑنے کور فع عذاب کا سبب مجھ لیا ہے۔ یہ کس قدر نادانی ہے۔مگراس کی اصل وجہ مطالب حدیث سے عدم واقفیت ہے۔

حضرت مناظر اسلام: سيدانورشاه صاحب كي تقرير بظاهرتو بهت دل فريب اور دل كش ہے۔لیکن اصلیت در حقیقت یہ ہیں ہے۔ کیونکہ باوجوداس کے کہ حضور اقدس مطابقیا کے دست مبارک کی برکت اپنی جگه مسلم ہے۔ مگریہاں تو حدیث مذکور میں رفع عذاب کی وجہاور سبب وہ دوشاخییں ہی تھیں کیونکہ حضور میں پہتے ہے وہ شاخیں ان قبروں پرنصب کر کے ارشاد فرمایا که جب تک بیشاخیس خشک نه هول جائیس اس وقت تک عذاب نهیس هوگا۔اب حدیث میں مالم''یبیسا'' کی یہ قیر ہی بتاتی ہے کہ رفع عذاب کا سبب وہ ہری شاخیں تھیں۔ کیونکہ و ہاں اس خصوصی جزئی واقعہ میں رفع عذاب کا سبب دست اقدس کی وہ برکت نہیں تھی۔آ خرشاخیں تو وہی تھیں نا۔ جوحضور میں پہنے کے دست اقدس سے مس ہو چکی تھیں۔ پھریہ خشکی وتری میں تفریق کی وجہ کیا ہے۔ کہ بحالت تری تو رفع عذاب کا سبب ہیں اور وہی

لیے عذاب ہور ہاہے کہ وہ پیٹاپ سے نہیں بچا کرتا تھا۔ پھر حضور ملے پیٹانے کھجور کی ایک ہری شاخ لے کراس کو چیر کر دو حصے کر کے ایک کو ایک قبریر اور دوسری کو دوسری قبریر گاڑ دیا۔ پھر فر مایا کہ جب تک پیزشک نہیں ہوتے ان قبروں والوں کوعذاب میں تخفیف ہوگی۔ پیتو تھا حدیث بخاری کامضمون \_اب علامه سیدانورشاه صاحب الدیو بندی اینی شرح بخاری فیض الباری میں اس حدیث کے تحت ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں۔اور وہ یہ ہے کہ ان اہل قبور سے رفع عذاب (عذاب اٹھائے جانے ) کی وجہ سے مجبور کی وہ دوہری شاخیں نتھیں۔ تا کہ کوئی یہاں سے بین سمجھ لے کہ قبروں پر پھول اور سنرے ڈالے جائیں۔ تا کہ اہل قبور کو فائدہ ہو۔اورآئندہ کے لیےاس حدیث سے بیاستدلال کرکے بیطریقہ ہی بنالیا جائے کہ قبروں یر پھول اور سبزے یا ہری شاخیں توڑ کر اس خیال سے گاڑی جایا کریں کہ ان قبروں والوں کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بیہ قیاس تو اس وفت ہوسکتا تھا کہ وہاں پران اہل قبور کے عذاب میں تخفیف کا اصل سبب رسول الله ﷺ کے دست اقدس کی برکت تھی۔ کہ چونکہ وہ شاخیں آپ کے دست اقدس سے چھوگئ تھیں۔اوروہ آپ نے گاڑی اور لگائیں تھیں۔اس لیے آپ کی برکت سے عذاب اُٹھ گیا تھا۔اب دونوں باتوں میں وزن کیا جائے کہان دونوں میں سے کس ایک کو ماننا بہتر ہے۔ کیا یہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں حضور اقدس طفا الله المارك كى بركت سے اہل قبور سے عذاب أشايا كيا تھا۔ ظاہر ہے كه رفع عذاب کی وجہ حضوراقدس میں کیے ایک دست مبارک کی برکت قرار دینا بہ نسبت اس کے تھجور کی شاخوں کورفع عذاب کا سبب مانا جائے کہیں بہتر ہے۔ کیونکہ جس کی وجہ سے وہ عذاب أته كيا تفاتفا - رفع عذاب اس كا كمال موكا - اب اس كمال كي نسبت تحجور كي شاخون کی طرف کرنے سے یقیناً یہ بہتر ہے کہ حضور نبی کریم میں پیٹا کے دست اقدس کی طرف نسبت

شاخییں خشک ہوجانے کے بعد سبب رفع نہیں رہتیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع عذاب میں شاخوں کی تری کاعمل خل ہے۔تو حضور رہے ہیں "مالم یبیسا" کہ کرر فع عذاب کی غایت ان شاخوں کی خشکی بتائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رفع عذاب کا سبب ان شاخوں کی تری تھی۔ نتیجةً حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے ہری شاخ کور فع عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ تواب وزن میجئے کہ اگر ہم بموجب ارشاد نبوی ﷺ ہمری شاخ کوسب قرار نہ دیں بلکہ دست اقدس کوسب مانیں تو کیا ہم تکذیب رسول شے پیٹر کے مرتکب نہیں ہول گے۔ (معاذ

تو کیا یہ بہتر ہے کہ ہم ارشاد نبوت کی معاذ الله تکذیب یااس سے انکارکر کے دست اقدس کور فع عذاب کا سبب تھہرا کیں۔ یا یہ بہتر ہے ہے کہ ارشادرسول مطابق شاخوں کی تری اور گیلے بین کور فع عذاب کا غایت قرار دے کر ہری شاخوں کور فع عذاب کا سبب سمجھیں۔اب سو چئے اور وزن کیجئے کہان دونوں باتوں میں سے کون سی بات بہتر ہے۔اور پہلے تو اسی ارشادرسول مضيقة ہے اس بات كى تر ديد ہوگئى كه بيرواقعہ رفع عذاب حضور طليع وليدم كي خصوصيت تها\_

اور دوسری دلیل اس واقعہ کوخصوصیت نبوی قرار نہ دینے کی بیہے کہ حضرت بریدہ الاسلمی ڈٹاٹٹٹ صحابی نے اپنے انتقال کے وقت پیہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر مجور کی ہری شاخیں نصب کرنا کیونکہ میں نے رسول اللد سے ایک کو بیفر ماتے سا ہے کہ اس سے عذاب رفع ہوتا ہے۔ (انتہی )

اب اگروہ واقعہ رفع عذاب حضورا کرم طبع ایکہ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہوتا تو صحابی کیوں اس کی وصیت فرماتے معلوم ہوا کہ صحابی نے حضور اکرم مضابیہ اے اس ارشاد

سے ہری شاخ کور فع عذاب کا سبب سمجھا تھا۔اب جو نکتہ سیدا نورشاہ صاحب نے پیدا کیاوہ اس لحاظ سے واقعی عجیب ہے کہ صحابی رسول مشن کیا کہ کو کھی وہ نکتہ نہیں سوجھا۔ بلکہ وہ تو حضور مشاعیة کے ارشاد کے تحت ہری شاخ کور فع عذاب کا سبب مجھور ہے ہیں۔

مولوی محرطس الد بوبندی: بید صرت بریده را الله فی والی حدیث کہاں اور کس کتاب کے

حضرت مناظر اسلام: بیصدیث بخاری شریف میں ہے۔

274

مولوی طس صاحب: بخاری شریف کے اندر ہر گزید حدیث نہیں ہوسکتی کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ بخاری شریف کاختم ہوتا ہے جسیا کہ پنجاب میں قرآن یاک کاختم کیا جاتا ہے۔تو ہم نے بار ہا بخاری شریف کاختم پڑھا ہے۔اور پھر بخاری شریف ہمیشہ پڑھتے بڑھاتے رہتے ہیں۔ بیحدیث تو کہیں نظر سے نہیں گذری۔ نیز بیحدیث اگر بخاری شریف میں ہوتی یا کم از کم صحیح ہی ہوتی تو علامہ سیدانور شاہ صاحب ایسانہ فرماتے۔ کیاان کی نظر سے بھی بیرحدیث نہیں گذری تھی۔

حضرت مناظراسلام: حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ہے، اور آپ بے تاب اور حیران نہ ہوں بیرحدیث بخاری شریف کے باب البخائز میں مروی ہے۔ مولوى طس صاحب: احیاا گر بخاری شریف میں ہے تو ذراد کھاد بجئے۔ حضرت مناظر اسلام: ليج بخارى شريف اوربيد كيف عديث مذكور مولوی طس صاحب: انگشت بدندان، حیران و نادم هوکر که واقعی بیه حدیث اسی طرح

#### مناظره (نمبر۲۵)

## موضع دُهيندُ ه ميں جماعت ديوبند سےمناظرانهُ تُفتگو

موضع ڈھینڈ ہ ضلع ہزارہ میں ایک جنازہ کے موقعہ پرمولوی عبدالحی (بھوئی مخصیل حسن ابدال) اورمولوی غلام جیلانی حویلیاں والے اورمولوی محمد اسلم ساکن ڈھینڈہ اور مولوی خلیل الرحمٰن سکندریور والے عام مجلس کے اندر حضرت مناظر اسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت کی شخصیت ہی کچھالیں قابل اعتادتھی کہاینے برائے آپ کے گر داخذ فیض کے لیے جمع ہوتے اور وہائی دیو بندی بھی آپ کودل سے محقق عالم اور عابدوزامد مانتے تنھے۔ چونکہ آپ مخلص فی الدین ،الحب للہ والبغض للّٰہ پر پورے عامل ، بےلوث واعظ اور مناظر، بےلوث مفتی محقق عالم ،سا دگی کا مجسمہ اور عابد وزاہد تھے۔اس لیے دوسرے مکتب فکر کے علاء بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔اورآپ سے کچھلمی جواہریارے سننے کے خواہش مندر ہاکرتے تھے۔اور پھرجس مجلس میں آپ موجود ہوتے علماء میں کس کی مجال تھی کہ آپ کی موجود گی میں کوئی مسئلہ بیان کرے یا کوئی علمی گفتگو کرے۔

ہاں تو حضرت نے ارشاد فر مایا کہ مولوی انور شاہ صاحب کشمیری الدیوبندی سے ا پنی'' فیض الباری شرح بخاری'' کئی غلطیاں ہوئیں ہیں۔ دیو بندیوں نے حضور کی زبانی بیہ چونکادینے والی بات سنی تو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیتن گوش ہو گئے۔

پہلے تو حضرت نے شاہ صاحب کی اس غلطی کا ذکر فر مایا جس کی نشاندہی مولوی طّس صاحب سے سابقہ مناظرانہ گفتگو میں کی جا چکی ہے۔اور پھرارشاد فرمایا کہ انور شاہ یہاں بخاری شریف کےاندرمروی ہے۔مگر جیرت ہے کہ ہمیں نظرنہیں آئی۔احیھا میں مراد آباد (ہندوستان) جا کرمولا نامجب نورصاحب سے اس کا جواب معلوم کروں گا۔

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

حضرت مناظراسلام: اچهااگرجواب معلوم موگياتو مجه بهي بنايخگار مولوى مس صاحب: بال ضرور بتاؤل گا۔

مولف: پھر دوسرے سال ایام تعطیلات میں مولوی طس صاحب ہزارہ واپس آئے اور ہمارے حضرت صاحب سے ملے اور بتایا کہ میں نے وہ پوری بات اور حدیث مولانا عجب صاحب سے عرض کر دی تھی مگراس کا جواب تو وہ بھی کچھنہ دے سکے۔ تو بقى ہمارے حضرت كى محد ثانه شان \_ فالحمد لله على ذلك \_

لکھی تھی۔(انتہا)

رعب تھا کہ تن تنہا کے مقابلہ میں وہابیوں کے جھتے بھی دمنہیں مار سکتے تھے۔فرحمہاللہ تعالی

صاحب کی فیض الباری میں غلطی نمبر آیہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ حرانی نہ تو مجسمہ سے تھے اور نہ ہی علامہ مذکور نے العرش نامی کوئی کتاب

فیوضات سبحانیہالمعروف(ستائیس مناظرے)

اب میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی یہ س قدر غلطی یا تاریخی واقعات ہے۔ پثم پوثی ہے کیونکہ حافظ ذہبی جیسی شخصیت نے '' کتاب العرش والعلوٰ' لکھ کراسی ابن تیمیہ کار د کیا تھا۔ اور محقق علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے کتاب العرش نامی ایک کتاب کھی تھی جس میں عرش کی قدامت کا قول کیا تھا۔ اور وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کومجسم مانتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب سرے ہی ہے ابن تیمیہ کی کتاب العرش کا انکار کررہے ہیں۔

دیوبندی مولوی حضرت مناظر اسلام سے اپنے بابائے ابن تیمید کا مجسمہ سے ہونا اور دیوبندی جماعت کے مشہور اور مابینا زمحدث علامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری کے اغلاط کا بیان شرح وبسط کے ساتھ اور مدل طور پر تفصیلی روٌ سن کرانگشت بدنداں رہ گئے۔ اور ان مین کچھ مثلاً مولوی عبد الحی بھوئی والے اور مولوی غلام جیلانی حویلیاں والے بولے کہ حضرت آپ کی شخصیت ، ہم جمقیق ، تقویل کے تو ہم قائل ہیں مگریہ شنے المحد ثین علامہ انور شاہ صاحب برآپ کی تقید اور گرفت اغلاط ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحبان میں تو دلیل سے بات کرتا ہوں۔انورشاہ صاحب ہوں یا تھانوی صاحب غلطی دیکھوں گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ضرور بیان کرون گا۔اب اگران اغلاط کی گرفت میں مجھ سے پھھ موایار ڈمیں میں نے کوئی الیی بات بیان کی جوقابل قبول نہیں ہے تو تم خود ہی بتا دو،ورنہ میری بات مانو۔ زی شخصیتوں کوچھوڑود لاکل سے بات کرو۔ مگرکس کی مجال تھی جوآپ کے خلاف بات کرسکتا۔ آپ کا ایسا قدرتی اور خدائی

## مناظره (نمبر۲۷) مولوی عبدالرؤف سے فقہی مسلہ برمناظرہ کی روئیداد

علاقہ کھلا بٹ کے کسی شخص نے کسی خاص بات کے بارے زمانہ گذشتہ برطلاق کی قتم کھائی تھی اور یوں کہا تھا کہ اگر میں نے بھی بیکام کیا ہوتو میری عورت پرتین طلاق۔اور شخص مذکورنے بھول کراینے آپ کواس بات میں سچا خیال کرتے ہوئے یوں کہا تھا۔ مگر فی الواقعهاس نے غلط کہاتھا۔ چنانچہ گواہوں کے بیانات سے ثابت ہو گیا کہاس نے وہ کام کیا تھا۔اب بیمسکلہ مولوی عبدالرؤف صاحب ساکن پھولا ہارہے جو یو چھا گیا توانہوں نے کہا ک شخص مٰدکور کی عورت برطلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ اس نے بیگمان سے بوں کہا ہے۔اور اس نوعیت کی قشم کواصطلاح شرع میں بمین لغوہ کہتے ہیں۔اور بمین لغو کے بارے میں خود الله تعالى قرآن ياك مين ارشاد فرماتا بإلايوا خلذكم الله باللغو في ايمانكم ۔الآبیہ۔ یعنی اللہ تعالی تمہیں تمہاری لغوقسموں کے بارے میں نہیں کپڑے گا۔ (مواخذہ نہیں فرمائے گا)اب بیسوال و جواب جوحضرت فقیہہ اعظم کی خدمت میں بغرض استفسار عرض کیے گئے تو آپ نے فر مایا کہ مولوی صاحب کو غلط فہی ہوئی ہے۔فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق شخص مذکور کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی ہے۔ان ہی دنوں اتفاق سے کھلا بٹ میں کسی شخص کی وفات کےموقعہ یرمولوی عبدالرؤف صاحب آ گئے۔اور وہ آئے بھی حضرت کی مسجد میں اور نماز ظہر کے وقت کسی آ دمی نے وہ مسئلہ چھیٹر دیا۔اب مولوی صاحب نے پھر وہی اپنا جواب دہرایا۔ تواس پر حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب سیمین لغوہ کا تو یہی تھم ہے

280 جوكة رآن ياك كي اس آيت مذكوره مين بيان موا-صدق الله مولينا العظيم مركريكم یمین باللہ کا ہے لیعنی اس قتم کا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے نام سے کھائی گئی ہو۔اور جویمین بالطلاق ہوتو طلاق واقع ہو جائے گی۔اوراس تحقیق کوعلامہ حموی رٹیالڈ نے فقہ خفی کی مشہور و متند کتاب شرح اشاہ والنظائر میں لکھا ہے۔ اور پھر کتاب مذکور سے یہ عبارت دکھا بھی وى ـ يـميـن اللغو لا مو اخذة فيها الا في ثلث الطلاق و العتاق و النذر كما في الخلاصة \_(الاشاه)اس كى شرح مين علامة حوى نے لكھا ہے كه اور آيت مسطور ه بالايمين

بالطلاق وغیرہ کواس لیے شامل نہیں ہے کہ آیت کا سیاق ہی یمین بااللہ کے بیان کے لیے

ہے۔ بڑی طویل اور مدل تقریر فرمائی جو قابل دیر تحقیق ہے۔ شرح اشباہ کھموی ص۱۶۲۔اس

یر مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔

# مناظره (نمبر۲۷) جاند كے مسله برمناظره

مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں صرف ایک آ دمی نے ماہ رمضان المبارک کا ع ندد کھ کر حضرت فقیہ اعظم کی خدمت مین شہادت دی تھی ۔ تو آپ نے اس کی شہادت س كراوراس آ دمى كوبظا ہر قابل اعتماد ديكير كرعام حكم دے ديا تھا كەرمضان المبارك كاچاند ہوگيا ہے۔اس لیےرات کوتر اوت کیڑھی جائے ،اور شبح روز ہ رکھا جائے۔ چنانچے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ پھرتمیں روزے بورے کرکے باوجودیہ کہ مطلع (آسان) صاف تھا مگر عید کا جاند نظرنه آیا تو آپ نے اکتیبواں روزہ رکھنے کا حکم صادر فر مایا۔اس مسئلہ پرمولوی عبدالرؤف پھولا ہاری سے مناظرہ ہواتھا تو حضرت فقیہہ اعظم نے ردالمختار شرح درمختار المعروف بہشامی میں یہ جزئید دکھا دیا کہ 'مطلع ابرآ لود ہونے کی صورت میں بظاہر قابل اعتاد ایک آ دمی کی شہادت پر بھی روزہ رکھا جائے گا۔اور پھرتیس روزے پورے ہوجانے کے بعد بھی عید کا جاند نەدكھائى دىتواس شہادت كوجھوٹا تصور كركے اكتيسواں روز ہ (جو درحقیقت تیسواں ہوگا۔ كيونكه شريعت مين مهينه الاكانهين هوسكنا ) ركھوايا جائے گا۔

شامی کی عبارت د کیھنے کے بعد مولوی صاحب کی تسلی ہوگئی تھی۔اور وہ عبارت بیہ تص ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز و غم هلال الفطر لا يحل على المذهب خلافاً لمحمد (رد مختار) حيث يجوز اي بان قبله القاضي في النعيم اوفي الصحو، شامي. وفي الزيلعي الاشبه ان غم حل والا لا. (در

مختار). وهي ترجيح حل الفطر ان لم يغم شوال الظهور غلط الشاهد لان الاشبه من الفاظ الترجيح (شامى جلدوم ص٩٥)

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی ایک قابل اعتماد آ دمی کی شہادت پر رمضان کا روزہ رکھا ہو اور پھرتیس روزے پورے کر کے عید کا جاند باو جود آسان صاف ہونے کے نظر نہ آئے تو عید نہ کریں۔ یہی بات قابل عمل وفتویٰ ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی عادل اور بظاہر قابل اعتماد صرف ایک آ دمی کی شہادت کی بنایر رمضان کاروز ہ تو رکھا جا سکتا ہے مگر آ گے چل کر آسان صاف ہونے کی صورت میں عیرنہیں کی جاسکتی ۔اوراس صورت میں روز ہ رکھوانے والا عالم وقاضی قابل ملامت نہیں۔

ان مناظروں کے علاوہ حویلیاں ضلع ہزارہ کا مناظرہ جہاں قاضی مثس الدین صاحب آف درویش اور دوسرے علماء کے کہنے برحضرت تشریف لے گئے اور محمود شاہ ہزاروی آف حویلیاں کوحضرت امیر معاویہ ڈالٹیئ کی صحابیت اور فضائل پرمناظرہ کے لیے للکارہ مگر باوجوداس کے کہ محمود شاہ صاحب حضرت امیر معاویہ وٹالٹیڈ کے فضائل کے قائل نہ تھاور کچھ دوسرے مسائل میں بھی شیعہ عقائدر کھتے تھے حضرت کے مقابلہ میں سامنے آنے کی جرأت نه کرسکے۔

یونہی مولوی عنایت الله شاہ گجراتی مہدی زمان خان غیر مقلد کے پاس کھلا بٹ گیا تو حضرت بستر علالت پرتشریف فرما تھے۔ گر پھر بھی اس کومناظرہ کے لیے آ دمی بھیج کرچیلنج کیا جس کا جواب عنایت الله شاہ گجراتی نے بید یا تھا کہ میں مناظرہ کی غرض ہے تو نہیں آیا اور نہ ہی حضرت قاضی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ہاں اگر وہ مجھے اپنا ایک عزیر سمجھ کر کچھ مجھا کیں تو میں حضرت کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔

## ﴿ حضور قاضي صاحب كي شخصيت اورعلمي مقام ﴾

اللہ تعالی عزوجل نے حضور قاضی صاحب کو جامع کمالات شخصیت کا ما لک بنایا تھا۔ اور آپ کی ذات میں گونا گوں کمالات وصفات و دیعت فر مائے تھے۔ یہ ایک مبالغہ سے خالی بات اور حقیقت ہے کہ قریب زمانہ میں کوئی ایسا عالم جو ہرفن میں یکساں قابلیت رکھتا ہو دیکھا یا سنانہیں گیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عالم فقہ میں ماہر ہوگا تو منطق میں نہیں ہوگا۔ علم منطق میں ماہر ہوا تو منطق میں نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء اگر ان فنون میں ماہر خیال کیے جاتے بھی تھے تو تصوف میں کورے تھے۔ گر ہمارے حضرت حقیقاً ہم فن مولی تھے۔ اور د یکھنے سننے والا سمجھنیں سکتا تھا کہ آپ کس فن میں زیادہ ماہر ہیں۔ اور جس فن کی بات چھڑتی تو آپ کی گفتگو سے سامعین یہی سمجھتے تھے کہ آپ نے برسوں اسی فن میں محنت فر مائی ہے۔ لیکن در حقیقت آپ علام میں سے ہرفن کے اندر ماہر وعلامہ تھے۔

علم خومیں '' متن متین' جیسی مغلق ومشکل کتاب جس کو عرصہ سے بڑے بڑے عالم پڑھانے سے قاصر ہیں حضرت نے اس پر محققانہ وموضحانہ حاشیہ بھی لکھ دیا ہے۔ یونہی علم منطق میں مشہور کتاب' حمد اللہ'' کے مشکل مقام وجود رابطی پر حاشیہ اور اصول فقہ میں '' تلوی وتو ضیح'' اور مسلم الثبوت اور علم میراث میں سراجی اور شریفیہ اور علم حدیث میں صحیح بخاری شریف اور فلسفہ میں صدرا اور یونہی ہرفن کی مشکل سے مشکل کتاب پر حواثی لکھ ڈالے۔

فاضل عصام نے شرح جامی پر جواپنے حاشیہ میں سوالات کیے ہیں حضرت ان کا بالاستیعاب جواب دیا کرتے تھے۔ یونہی مولا ناعبرالحلیم لکھنوی نے نورالانوار کے حاشیہ میں اصول حنی یا کتاب پر جوسوالات کیے ہیں ان کا بھی معقول جواب سمجھایا کرتے تھے۔اورعلم یونهی مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی گجراتی بیناتی نے ایک موقعہ پر مدرسہ رحمانیہ ہری پور میں جوتقر برفر مائی تو تقریر کے آخر میں کسی آدمی نے آپ سے بیسوال پوچھا کہ 'ولا السخت آلین ''بصورت مشابہ' باالسظاء''پڑھنے کی صورت میں نماز ہوجائے گی؟ ۔ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ ''ضالین' نگی جگہ ''ظالین' پڑھنے والا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب اس فتو کل پر علاقہ ہری پور کے دیو بندی مولوی مشتعل ہو گئے اورصوفی صاحب موضع مکھن والے اس مسئلہ میں ان کے ہمنوا ہو گئے تو انہوں نے اسٹنٹ مشنر کی فوجداری عدالت میں اس فتو کی کے خلاف استغاثہ کیا ۔ تو اس پر حضرت مناظر اسلام نے مفتی صاحب عدالت میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں خود مناظرہ کروں گا۔ چنانچے عدالت میں پہنچ کہا ورفر مایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں خود مناظرہ کروں گا۔ چنانچ کیا اور فر مایا کہ حس مسئلہ پر آپ کی طبع جا ہے میرے ساتھ مناظرہ کرلیں ۔ مگر حضرت مناظر اسلام کے مقابلے میں آنے کی کسی نے جرائے نہیں۔

یونہی مدرسہ رحمانیہ کے اہتمام کے جھٹڑے میں مولوی غلام غوث صاحب ہزاروی دیو بندی نے جوشری فیصلہ کیا تو دھزت کوراولپنڈی سے تحقیق شری کے لیے مدعو کیا گیا تو آپ نے ہری پورکی دیوانی عدالت کے اندر منصف صاحب کے سامنے مولوی غلام غوث صاحب کواس فیصلہ پر مناظرہ کا چیلنج کیا مگر مولوی صاحب سامنے نہ آئے۔ میں طراسلام کے مناظروں کی قدرتے نصیل میں مناظر اسلام کے مناظروں کی قدرتے نصیل

\*\*\*

منطق کی کتاب'' ملاحس'' پرمولا نا احرحس سنبھلی نے جو فاضلانہ اعتراضات کیے ہیں اور ایک ہی مقام برمسلسل دس دس تک سوالات کر جاتے ہیں اوراعتر اضات بھی ایسے کہ جن کو سمجھنا بھی ہرعالم کے بس کا روگ نہیں ہے۔ گر حضرت اعتراضات کو سمجھنا تو در کنار با قاعدہ طوریران کے معقول جوابات سے نواز اکرتے تھے۔اور بڑے بڑے فضلاء کے کلام کی تر دید یوں فرماتے تھے کہ سننے والا جیران رہ جاتا۔مولا ناعبدالحی کھنوی اور یونہی دوسرے فضلاء کے کلام کی تر دید آپ کے لیے کوئی مشکل نتھی ۔بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ علوم آپ پر نازل ہور ہے ہیں۔اگر کسی مسلہ پرلب کشائی فر ماتے تو یوں لگتا کہ تحقیقات کا سیلاب اللہ آیا

اور پر حقیقت ہے کہ آپ کاعلم کسبی نہیں تھا بلکہ لدنی اور وھبی علم تھا۔کسی نا درمسلہ پر ذراسی توجه کی دریر ہوتی بس تحقیقات کے دریا بہادیتے مختصریہ کہ اس قریبی دور میں یقیناً آپ جبیبا جامع علوم وفنون اورمحقق شخص نہیں گذرا۔مسائل پر دوران گفتگو وختیق یوں لگتا تھا کہ آ پ علوم کے خادم نہیں بلکہ مخدوم ہیں۔ کہ علوم وفنون کی تحقیقات آ پ کے تالع فر مان ہیں۔ جدهر کارخ کیابس أدهر ہی منٹوں میں دلائل قائم ہو گئے۔ پیخصوصی کمال تھا جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمایا تھا۔

#### مسائل میں آپ کی خصوصی تحقیق:

حضور قاضی صاحب تحقیق مسائل میں ائمہ مجتهدین سے ینچکسی عالم کی تحقیق کے یا بندنہ تھے۔ بلکہ دلائل کوسامنے رکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔اب جاہے وہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔اور یوں بیسیوں مسائل میں آپ کی تحقیق جدا گانہ تھی۔ مگر ذیل میں اس کا صرف نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

ماہ رمضان المبارک کے اندر جوآ دمی عشاء کے فرضوں کی نماز امام کی اقتداء میں ادا نہ کرسکا ہواس کے بارے میں بعض دوسرے علماء کا فتوی سیے کہ اب وہ نماز وتر امام کی اقتداء میں ادانہ کرے بلکہ تنہا پڑھے۔ گرحضرت فقیہہ اعظم کی تحقیق پیھی کہ ایسا تخص نماز وتر امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں ادا کرسکتا ہے۔اور اس پر دلیل علامہ طبی صاحب کبیری شرح مدید کی عبارت پیش کیا کرتے تھے۔جوعلامہ شامی کی نسبت فقہ میں اونچے درجہ کے عالم شارہوتے ہیں۔

٢) حالق اللحيه لعنی دارهی مندانے والے يا قاصر اللحيه لعنی مشی ہے كم كترانے والے آ دمی کی کسی مقدمہ اور قضیہ میں گواہی قبول نہیں فر ماتے تھے۔اورا یسے محض کو فاسق قرار دے کراس کو قابل امامت نماز پنج گانہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا شخص فاسق ہے اور فاسق کی اقتداء میں بمطابق تصریح علامہ ابن جیم مصری صاحب بحرالرائق (فقه حنی کی اونچی کتاب ہے) جونماز پڑھی جائے وہ واجب الاعادہ ہے۔اس مسکلہ پرمولوی اسحاق صاحب ایبی آبادی ہے آپ کی مناظر انہ گفتگو بھی ہوئی مگر آپ نے دلائل کی روشنی میں اُن کوخاموش کر دیا تھا۔

س مكروه تنزيههاعلى حضرت عظيم البركت حضرت مولا نااحمد رضاخان صاحب فاضل بريلي عِنْ إِنَّهُ كَيْ تَحْقِيقِ مِينَ كَناه صغيره بهي نهين \_مُكَر حضرت فقيهه اعظم باوجوديه كهاعلى حضرت بریلوی عیایہ کا بے حداحترام فرماتے تھے۔مسلہ مذکورہ میں آپ کی تحقیق جدا گانہ تھی۔اور وہ یہ کہ مکروہ تنزیبہ گناہ صغیرہ ہے۔اوراس پرتلوح وتو ضیح اوراس کے حواشی سے دلیل لایا کرتے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی و شاہد بات تو کرتے ہیں مکروہ تنزیہہ کی مگر جوعبارت اس مدعا پر پیش فرماتے ہیں وہ ہے خلاف اولی کے بارے میں

حالانکہ خلاف اولی اور مکروہ تنزیبہ میں خود فرق ہے۔

س اعلیٰ حضرت بریلوی ﷺ کی مذکورہ بالا تحقیق کی بنایران کے نز دیک تمباکو کا استعال کوئی گناہ نہیں ،مگر حضرت فقیہہ اعظم عیں ہے گخقیق کی بنایر گناہ صغیرہ ہے۔اور ہر صغیرہ بمطابق تصریح کتب اصول اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔

۴) دسمہ (خضاب) کے استعال میں آپ اعلیٰ حضرت بریلوی عیالیہ کی تحقیق کے خلاف غوث زمان قبله عالم خواجه پیرمهرعلی شاه صاحب گولژوی عیلیته کی تحقیق کے عین طابق جائز سمجھتے تھے۔ باوجودیہ کہ آپ نے عمر جر داڑھی سفید ہونے کے باوجود کبھی بھی خضاب سیاہ تو در کنار مہندی بھی استعال نہیں فر مائی تھی۔ گر از روئے فتو کی دسمہ جائز بتاتے تھے۔ اس مسکه پر حضرت خواجه پیر گولژوی عینی شرح بخاری سے چند صحابه کرام اور اہل بیت عظام مثلاً عبدالله بن عمر،امام حسن اورامام حسين رضى الله عنهم كا خضاب سياه كواستنعال كرنانقل فرماتے تھے۔اور حضرت خواجہ گولڑوی عیایہ کے مریدین علماء دسمہ (سیاہ خضاب) استعمال کرتے ہیں۔حضور گواڑوی کی شخقیق آپ کے خلیفہ مولانا غازی صاحب عثیات نے اپنی تصنیف' عجالہ بر دوسالہ' میں پورے طور پر لکھ دی ہے۔ اور یہ جوبعض علماء فرماتے ہیں کہ مذکورہ صحابہ کرام مجامد تھے اور مجامد کے لیے سیاہ خضاب کا استعمال بالا تفاق جائز ہے۔اس بات کو حقیق کی کسوٹی پر پر کھا گیا ہے۔شاکفین حقیق ''عجالہ'' کا مطالعہ فرمائیں۔اور ہمارے حضرت اس مسئلہ کے جواز میں مزید علامہ شامی سے امام ابو یوسف و اللہ کا قول نقل کیا كرتے تھے كەانہوں نے فرمايا! ' جب ميں بيرچا ہتا ہوں كەمىرى بيوى ميرے ليے اباب زینت استعال کرے تو یونہی عورت بھی جا ہتی ہے کہ میں اس کے لیے زینت کا سامان مثلاً خضاب سیاه وغیره استعال کروں۔

288 ۵) ۳۰ شعبان کو جسے یوم الشک کہا جاتا ہے تفلی روزہ رکھنا جبکہ نیت میں تر دّ دنہ ہو کہ اگریپددن شعبان کا ہوا تو روز ہ فلی اورا گررمضان المبارک کی تیم ہوئی تو روز ہ فرض ہوگا۔تو روز ہ رکھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔

٢) ممالك اورعلاقوں كے مطالع ليمني جاندنظر آنے كے مقامات تو مختلف ضرور ہيں گریداختلاف معتبرنہیں ہے۔اورا گرکسی ایک مقام پر بالخصوص ایک ملک کے اندر جا ندنظر آ جائے تو جہال کہیں بھی اس کی اطلاع <u>ہنچ</u> گی بشر طیکہ شری طور پراطمینان ہوجائے تو روزہ یا عید مجھی جائے گی۔وغیرہ وغیرہ

#### آپ کی قابلیت اور معاصر علاء کا اعتراف:

ا) جن دنوں حضرت شرقپور شریف کے جامعہ میں تدریس فر مارہے تھے۔حضرت مولا ناسر داراحد صاحب محدث فيصل آبادي عثيية شرقپورشريف مين حضرت ميان صاحب عن الله کے مزاراقدس برحاضری کے لیے تشریف لائے۔تو حضرت سے ملاقات کے دوران فرمایا کهان دنون تفسیرروح المعانی خریدی ہے اور بڑے شوق سے مطالعہ جوکرنے لگا تو دیکھا كه ولكل وجهة هو موليها ــ الآبيك تفسير مين علامه آلوي بغدادي لكهة بين كه قبلة جسدك بيت الله و قبلة روحك انا وقبلتي انت يعنى الله تعالى فرما تا يحكه اے محبوب آپ کے جسم کا قبلہ توبیت اللہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میں خود ہوں اور میرے قبله آب ہیں۔ (انتهی ) کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں مگریہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قبلہ کے کیامعنی ہیں؟۔اورآ یاللہ تعالیٰ کے قبلہ کیسے ہو سکتے ہیں۔تواس پر حضرت والدصاحب عثيلة (مناظراسلام) نے معاً فر مایا كه مولانا قبله كہتے ہیں جہت توجه كو توعلامہ آلوسی کے کلام کا مطلب ومفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم سے ایک اللہ تعالی کی جہت توجہ

ہیں اور کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کے خصوصی مرکز آ ہے ہی ہیں ۔مولا نا سر داراحمہ صاحب عب ۔ چھاللہ نے حضرت کی زبان سے بیخقیق وتو جیہہ جوشنی تو بےساختہ صدائے تحسین بلند فرمائی اور ماشاءالله ماشاءالله كهاب

- ٢) جن دنول حضرت وعشرت وورشريف مين صدر مدرس تھے مولا نامجم عمر صاحب احچروی جب شرقبور حاضری دیتے تو حضرت کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔
- س) مفسرشهيرمحدث كبيرمفتي احمد يارخان صاحب نعيمي تجراتي عين نه فرمايا! حضرت قاضی صاحب بہت بلندیا یہ عالم ہیں مگر جتنے بڑے عالم ہیں اتنے ہی سادہ طبیعت رکھتے
- ۴) علامه سیداحد سعید کاظمی توالله (ملتان) نے حضرت کی تصنیف''مواہب الرحمٰن'' دیکھ کر بہت تعریف کی اور پھر فر مایا کہ ایک آ دھرات اس کتاب کودیکھنے سے کامنہیں بنیاا گر تین چار ماہ اس کا مطالعہ کیا جائے تو پھر کوئی رائے قائم کروں ۔مولا نا کاظمی صاحب حضرت عبٰیہ کی تحقیق کے مداح تھے۔
- ۵) محدث کھیو چھوی عیایہ نے حضرت عیایہ کی تصنیف' مواہب الرحمٰن' دیکھ کر بہت تعریف و تحسین فرمائی تھی۔
- ٢) حضرت وَعَالِمَةٌ كَي تَصْنِيفُ' انوار الاتقيا'' جو چيپي تو حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی عشایہ نے مطالعہ کے بعد اس کوسرائتے ہوئے ایک سو نسخے كتاب مذكور كےاپنے مكتبہ كے ليے منگوائے تھے۔ يونہي حضرت مفتى محمد سين تعيمي وشايد نے اس کتاب کے ۰۵ نسخ طلب فرمائے تھے۔
- کا مولا نامفتی محمد سین نعیمی موصوف نے ایک مرتبہ جامعہ نعیمیہ چوک دالگراں لا ہور

میں مجھ (مؤلف ابوالفتح) سے دوران گفتگو فر مایا کہ حضرت قاضی صاحب عث بہتاتہ ہے مثل فاضل تھے۔وہمولوی غلام خان یا دوسرے و ماہید کی تکفیر ثابت کر سکتے تھے مگر مجھ جبیبا آ دمی بیہ کامنہیں کرسکتا۔ کیونکہ ایک دفعہ موہری شریف مخصیل کھاریاں ضلع گجرات میں ایک اجتماع كموقع برمين حضرت قاضي صاحب كوچھير بيھا، چھيرتو بيھا مگر پھرميري جان نہ چھوٹے۔ آپاتوعلم کے سمندر تھے سمندر۔

۸) سیدگلزار حسین شاه صاحب گجراتی حال ڈسٹرکٹ خطیب اوقاف ضلع سیالکوٹ بیان کرتے ہیں کہ! جن دنوں میں مشہور منطقی فاضل مولا نا محمد دین صاحب بدھو عشائلہ سے جامعه نعیمیه سرگودها میں حمد الله پڑھ رہاتھا۔ مولانا موصوف فرمانے لگے کہ اگر حضرت قاضی صاحب کھلا بٹی ہزاروی عثیبہ نہ پیدا ہوتے تو سرحداور پنجاب کے لوگ بے دین ہوتے۔ آپ نے لوگوں کی کافی اصلاح فر مائی۔اور پھر کم از کم منطق وفلسفہ کا تو کوئی قائم کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ آپ منطق وفلسفہ کے امام تھے۔

#### مۇلف:

290

چونکه مولا نامحردین صاحب موصوف خود منطقی تھے۔اس لیے وہ حضرت کے علم کا انداز ه صرف علم منطق ہی میں لگا سکتے تھے۔ورنہ آیتو ہرفن میں امام تھے۔

- مولا ناعبدالغفورصاحب ہزاروی بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ حضرت قاضی صاحب علم کاسمندراور بحربیکراں ہیں۔
- حضرت میاں صاحب شرقپوری وعیالتہ کے خلیفہ حاجی فضل الہی صاحب نے شرقپورشریف میں مؤلف کتاب سے ایک ملاقات کے دوران فرمایا کہ! جب سے حضرت

قاضی صاحب شرقپورتشریف لائے ہیں عقائد میں مسائل اختلافیہ پر گفتگو کے لیے ہمیں باہر سے کسی عالم کے منگوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔اور حضرت سے تحقیقات سننے کے بعد اب دوسر علماء کی بات سننے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ورنہ آپ کی تشریف آوری سے قبل توہر ماه ہم باہر سے کسی نہ کسی عالم کو دعوت دیا کرتے تھے۔ بھی مولا نا سر دار احمد صاحب محدث فيصل آبادي كواورتبهي مولانا محمة عمر صاحب احجيروي اورتبهي كسي اوركو بغرض تقريراور ومابيه كي تر دید کے لیے بلایا کرتے تھے۔ مگراب تو شرقیور شریف کے دیو بندی عالم ملک حسن علی ، قاضی صاحب کے مقابلے میں چوں بھی نہیں کر سکتے۔اور حضرت ان کو مقابلہ کے لیے لاکار رہے ہیں۔ مگروہ منہ چھیائے پھرتے ہیں۔اورآپ کی تشریف آوری سے قبل شیر بے بیٹے تصاورتو گیڈر ہیں۔ ماشاءاللہ حضور قاضی صاحب صرف ایک مدرس ہی نہیں بلکہ بیک وقت بهترين قابل قدرمحدث، قابل فخرمناظر، قابل صدافتخار مفتى، قابل صداحترام صوفى اورقابل رشك متكلم، لا كُق شحسين فقيهه، قابل آفرين مفسراور قابل صداعتا دمنطقي بين \_

۱۰) جن دنول حضور راولپنڈی مدرسہا<sup>حس</sup>ن المدارس میں بحثیت شخ الحدیث کام کر رہے تھے تو مولوی محداسحاق صاحب ایبٹ آبادی اور جناب عزیز احمد صاحب مرحوم اور سابق مہتم مدرسہ رحمانیہ ہری پورآپ کے پاس آئے۔دوران گفتگومولوی محمد اسحاق صاحب نے کہا کہ! حضرت قاضی صاحب بیآ پ کی شخصیت اور علمی کمال ہے کہ مولوی غلام اللہ خان ہ پ کی موجود گی میں مقابلے سے معذور ہے۔

اا) حضرت مولانا عارف الله شاه قادری صاحب عثیات نے فرمایا که حضرت قاضی صاحب بلندیا بیعالم اور بہترین مناظر ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے صوفی اور درویش ہیں۔ ۱۲) ملک اور بیرون ملک کے بڑے بڑے علماءآپ کے علمی مقام کو بہجانتے اور بہت

قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ایک دفعہ اپنے وقت کے مشہور مقرر مولا ناظہور احمد بگوی صاحب نے آپ کو بھیرہ خوشاب ضلع سرگودھا سے خط بھیجا جس میں پیوخش کیا کہ حضور یہاں پر ہماری پیمسجد شاہی مسجد کہلاتی ہے۔اور پیشا ہجہان بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے۔اور ہمارا پیر مدرسہ دراصل اس وقت سے قائم ہے۔شاہجہان کے وقت یہاں پرعلامہ سیال تدریس فرماتے تھے۔اورشاہجہان ان کو ہرششاہی پرزرخالص (سونے) سے تولا کرتا اورجس قدر سوناوزن میںان کے برابر ہوتاوہ انہیں دے دیا کرتا تھا۔

مولف:اس کے بعدمولا ناظہوراحد بگوی نے نہایت عاجزانہ اور دکش لحجہ میں لکھا! اوراب توشا جہان نہیں رہا۔اور آپ تو اب بھی علامہ سیال اور اس قابل میں کہ سونے سے تو لے جائیں گرہم میں شاہجہان والی طاقت نہیں کہ آپ کو باوجوداس قابل ہونے کے سونے سے تول سکیں۔ بہرحال آپ اگر پیند فرمائیں تو میرے مدرسہ تدریس کے لیے تشریف لائيں۔

۱۳) افغانستان، قندهار، كونشر، نند بار، چغر زئى، ند بالر، اگرو، ككرى، الائى ، صوبه سرحد، پنجاب، وغیر ما کے علماء آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور آپ کی علمیت وعلوم رتبت کے قائل اور معتقد تھے۔

#### حضور قاضى صاحب عثيث كامجامده اورز مرتقوى:

ا) حضور قاضی صاحب جہاں بہت بڑے عالم ، مناظر ، فقیہہ وعظیم مفتی تھے، وہاں آپ بڑے زاہداور متقی ومتورع بھی تھے۔۔میری (مؤلف ابوالفتح غلام محمود) کی پیدائش سے کچھ عرصة بل قطب الوقت سرداراصحاب مجاہدہ نیر تابال سالاراصحاب تجرید سرخیل ارباب

تفرید حضرت سائیں شاہ خاموش (حضور سائیں جیب صاحب) کے ارشاد پر حضور قاضی صاحب نے بہت سخت چلہ کیا جومیری پیدائش کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ چلاتین سال تک رہا۔جس میں آپ زیادہ تر نمک استعال کرتے تھے۔روٹی تو بہت کم استعال کرتے تھے۔ دوسری چیزوں سے بھی پر ہیزر ہا۔البتہ سی میں نمک ڈال کر بھی بھی بی لیا کرتے تھے۔اس چلہ کے دوران بھی آپ نے طلباء کو پڑھا ناتر کنہیں فر مایا تھا۔ عادت مبار کہ پیھی کہ چہرے یر نقاب رہتااور پھر چپرہ مبارک طالب علم سے دائیں بائیں سمت رکھ کر کتاب کی تقریر و تعلیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور خصوصاً بے ریش طلباء کو نہ دیکھنے کا سلسلہ تو کافی عرصہ سے جاری تھا۔اس چلہ کے دوران آپ کا قیام گھرسے باہر کتابوں والی کوٹھڑی (خاندانی لائبرری والے کمرے) میں تھا۔ان دنوں آپ کا شخت مجاہدہ اور تنہائی رہی۔

۲) تمام عمر حضور قاضی صاحب و شاید کی بیدعادت مبار که رہی ہے کہ ہر روز نماز عصر کے بعدغروب آفناب تک آپ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ جا ہے کوئی کتنا قریبی اہل خاندان اہل وعیال اور گھر والوں مین سے ہو۔ یا جا ہے گتنی ہی کوئی ضروری اور اہم بات ہو یا چاہے کوئی باہر سے مہمان آیا ہو یا کوئی بہت بڑا آ دمی آیا ہواور پھر چاہے فوری طور پرلوٹنا جا ہتا ہو۔غرضیکہ کسی بھی صورت میں حضور قاضی صاحب عصر کے بعد اور مغرب سے قبل کوئی بات نہیں کرتے تھے۔اورا گر بالفرض کوئی ضروری بات بتانی ہوتی یا کسی سے دریافت وسوال کا جواب دینا ہوتا تو لکھ کردے دیا کرتے تھے۔اور پیسلسلہ تازیست قائم رہا۔

۳) قبله عالم ،سالا راصحاب مجامده ،سر دارار باب مشامده ،حضور سائیں چپ صاحب عیں کا مزار مبارک حضرت قاضی صاحب کے گاؤں کھلا بٹ سے دونتین میل کے فاصلہ پر پہاڑی پروا قع ہے۔اورراستہ مین دریا بھی عبور کرنا پڑتا ہے۔مگر حضور قاضی صاحب دن کے

علاوہ رات میں بھی وہاں جانے کی غرض سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔حضور قاضی صاحب کا اندھیری را توں میں بھی دریاؤں اور جنگلوں میں بوں پھرتے رہنا مجاہدہ وتفرید ہی کی ایک

- م) رات کوطلباء کے اسباق والی کتب کا مطالعہ کرتے تھے۔ اور پھر پچھودیر آ رام کرنے کے بعد سحری کواٹھ بیٹھتے تھے۔اورسحری کے وقت کلمہ شریف کا ذکر طریقہ قادریہ کی تعلیم کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔اور پھراللہ کا ذکر کرتے اوراس کے ساتھ "انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو" کادل سوز ذکرکرتے۔آپ کے بیاذ کارسحری نصف شب مغرب کے بعد اور دوسرے اوقات میں بھی ہوتے تھے۔نصف شب کے بعد کتابوں کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر بقیہ سحری کے وقت تعلیم اسباق کتب بھی فرمایا کرتے تھے۔ اورنماز فجر سے نماز ظہر تک تعلیم اسباق کے لیے تو یوں بیٹھتے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ آپ کی بیرمحنت اور مجامده بھی کچھ کم نہ تھا۔
- ۵) تمام عمرنهایت ساده غذااستعال فرمائی \_ بلکه پهلے دور میں تو بعض اوقات یانی میں روٹی بھگو کریاروٹی کا نوالہ منہ میں رکھ کریانی کے گھونٹ کے ساتھ اُسے علق سے نیچے اُ تار ليتے تھے۔
- ٢) زندگی کے اکثر حصے میں طلباء کو چالیس چالیس اسباق نہایت محنت اور جانفشانی سے انتہائی تحقیق و تدقیق کے ساتھ محض خالصتاً للد تعالی فی سبیل اللہ بلا معاوضہ پڑھاتے
- عظ وتقریر فتوی وقضا کا معاوضه طلب نہیں کرتے تھے۔اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا لا کچ رکھتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی خود کچھ دینا جاہے تو نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ موضع جوڑا پنڈ

کے ایک آدمی نے آپ سے جبکہ آپ اپنی آبائی زمین بینس نامی میں تشریف رکھتے تھے۔ مسله دریافت کیااورآپ سے جواب لینے کے بعداس نے آپ کوتین رویے پیش کیے۔آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور رویے واپس کیے۔اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہر جمعہ جوڑا ینڈ سے آکر (جو کھلا بٹ سے ممیل کے فاصلہ یہ ہے) آپ کی اقتداء میں پڑھتا ہوں اس لیے میں ویسے بھی آپ کا معتقد ہوں اور کوئی معاوضہ کسی مسکلے کانہیں دے رہا ویسے ہی خدمت كررما مول \_ مرحضرت نے رويے نہ ليے اور واپس آئے تو آپ كى طبيعت پراس بات کی وجہ سے ناراضگی کے آثار تھے۔اوراظہار ناراضگی بھی فرمارہے تھے۔آپ کی بیوہ خصوصیت تھی جوموجودہ دور میں تو علماء کے اندر چراغ لے کر ڈھونڈ وتو نہ ملے گی۔

موضع بانڈی منیم علاقہ خانپور ضلع ہزارہ کے نزاع کے شرعی فیصلہ کے لیے جس کا ذكر عنوان (مناظره) كے تحت آچكا ہے۔ جب مولا نامحداسحاق صاحب مانسهروى وغيره نے آپ ہی کو تحکیم تفویض کی تھی۔اور پھروہ لوگ شرعی فیصلہ کی غرض سے آپ کے آبائی گاؤں کھلا بٹ آتے رہتے تھے۔اسی شرعی فیصلہ کے ایام میں ان لوگوں نے مجھ فقیرا بوالفتح سے کہا کہ آپ کی مسجد کا چہرہ اور مینار پلستر کیے ہوئے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو پچھر و پیہ غالبًا آ تھ سوروپے اس غرض سے دے دیتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں حضور والدصاحب کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا۔انہوں نے کہاا چھاوالد صاحب سے یو چھے لینامیں نے حضور سے جوعرض کیا تو فرمانے لگے کہ ان سے کہددینا کہ شرعی فیصلہ ہوجانے کے بعددیکھا جائے گا۔ پھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بدرو پینہیں لیتے تو خوانین وسربرآ وردہ لوگوں کی سفارش لانے گئے۔ مگر حجرت صاحب نے انلوگوں کو بھی کھری کھری سنائیں جس سے وہ ماییں ہو گئے۔ پھر لگے اپنے مدعا پرشہادتیں اور گواہیاں پیش کرنے مگر حضرت نے داڑھی

مونڈ وانے اور مٹھی بھرہے کم داڑھی رکھنے والوں یعنی کتر انے والوں کی گواہی قبول نہ فر مائی۔

#### آپ کی غیورانه طبیعت:

296

آپ کی طبیعت میں غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ مجسمہ غیرت تھے تو بے جانہ ہوگا۔امیر و دولت مندلوگوں سے پر ہیز اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کوتو آپ سخت معیوب سمجھتے تھے۔

کلا بٹ کے خان محد زمان کے ساتھ حضور قاضی صاحب بھالیہ کے اچھے مراسم تھے۔ایک مرتبہ ہم گھر والوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور خان محمد زمان کے یاس متعدد گائیں ہیں جواس وقت دودھ دے رہی ہیں اور کئی عام آ دمی اس سے دودھ لینے کی غرض ہے کچھ دنوں کے لیے گائے مانگ کرلے جاتے ہیں تو آپ بھی اگراس سے کہد ہیں تو یقیناً دے دےگا۔اور یوں چند دنوں کے لیے دودھ کا اچھاا نظام ہوجائے گا۔ پہلے تو آپ کچھ خاموش ہو گئے جس سے ہمیں اُمیدی بندھی۔مگر پھرحسب طبیعت صاف انکار کر دیا۔ اور فرمایا مولوی (ابوالفتح غلام محمود) مجھے سے بیکا منہیں ہوگا۔

۲) نماز جنازہ کے بعدیا کسی دوسرے موقعہ پراگر کوئی برسمجلس کچھ رویے لا کرآپ کے سامنے رکھتا جو کہ آپ کا علاقہ میں طریقہ مروجہ کے مطابق حق ہوتا تھا تو آپ ناراض ہوتے تھے۔ ہاں اگر پوشیدہ طور پرکسی وقت کوئی کچھ خدمت کردیتا تو قبول فرمالیتے تھے۔ ۳) اینے گھر کی مستورات اگر کہیں ہیرونی دیوار کے اندرونی طرف قریب دیوار ہوکر کھڑی ہوتیں یا کوئی عورت ڈیوڑ ہی میں جس کے باہر با قاعدہ دروازہ لگا ہوا تھا جاتیں تو ناراض ہوا کرتے تھے۔

#### آپ کی کرامات:

یوں تو آپ کی زندگی مبارکہ کا قریب سے اور بغور مطالعہ کرنے والے آدمی کو آپ عجیب وغریب کمالات اور حالات کی وجہ ہے آپ سرایا کرامت ہی نظر آتے تھے۔درج ذیل میں چندایک خصوصی واقعات کاذکر کیاجا تاہے۔

ا) مری بورکی دیوانی عدالت کے سینئر سول جج نے حضور کے پاس ایک مقدمہ بغرض فیصله شرعی بھیجا۔جس میں چھ سورویے کا تناز عرتھا۔موضع کھیل کے بعض پٹھان مدعی اورموضع چہاڑ (تربیلہ) کا ایک بوڑ ھامدعی علیہ تھا۔ مدعی کا اس پر دعویٰ پیتھا کہ اس نے مجھ سے چیسو رویے لیے ہیں اور اب ادانہیں کرتا۔ اور مدعی علیہ رویے لینے سے انکاری تھا۔ اور مدعی کے یاس اثبات دعویٰ کے لیے کوئی گواہ نہ تھا۔اب اس مقدمہ میں ہندوسول جج نے آپ کی خدمت میں کھا کہ میں آپ کے یاس می مقدمہ شریعت محدی کی حقانیت دیکھنے اور پر کھنے کے لیے جھیج رہا ہوں۔ سوآپ مدعی علیہ سے حلف (قشم) نہ لیں اور فیصلہ کر دیں۔ اورا گرمیرے کہنے کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بھی ایسا کہ جس کوعقل مانے اور قابل قبول ہوتو میں شریعت محمدی کی حقانیت کااعتراف کرلوں گا۔

اب آپ کے پاس جومقدمہ پیش ہوا تو ہر فریق کی طرف سے پٹھانوں کے گروہ در گروہ چلے آرہے تھے۔ گرآپ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجز انہ دعاما گلی کہا ہے ما لك الملك حضرت محمد رسول الله بين الله المينية كطفيل مجھے مدعى عليه سے حلف ليے بغير قابل قبول تصفیه کرانے کی توفیق عطا فرما۔اب بظاہر معاملہ تو بہت مشکل تھا کیونکہ شرع محمدی عظاہمیا ا کاندرتناز عات کے فیصلہ کے لیے دوہی باتوں کی تعلیم دی گئے ہے کہ البینة للمدعبی واليمين على من انكر الحديث لين مرعى كواه بيش كر ورنه مرعى عليه سے حلف ليا

298 جائے۔اب ادھریہاشکال تھا اور اُدھر سفارشات کی بھر مار ہور ہی تھی۔اور بوڑھے کے مدعی علیہ کے لڑکے اور اس کے حمایتی پٹھان بوڑھے کورقم کا اعتراف واقرار نہیں کرنے دیتے تھے۔ مگر حضرت نے دوران مقدمہ اس بوڑھے کے سامنے بظاہرالیمی دل ہلا دینے والی تقریر اور بباطن الیمی توجه فرمائی که وه بوڑھا چلا اُٹھا کہ حور مجھے قبراور قیامت کے حساب سے ڈرلگتا ہے اور میں اس وقت قبر اور عذاب کے فرشتوں کواپنے سامنے دیکھے رہا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے یہ چھسورو بے مدعی کوادا کرنے ہیں۔اب مدعی علیہ کےاس اعتراف سے اس کے لڑکوں اور حمایتیوں کے چہرے تو زرد ہو گئے ۔ مگر حضرت نے الحمد لله کہااور فیصلہ لکھ کر ہندو بچ کو بھیجا۔ تو ہندو بچ نے یہ فیصلہ دیر کر کہا کہ ہاں میں مان گیا شریعت محمدی حق ہے اور

تربیلا کے علاقہ میں اب بھی لوگ اس واقعہ کو یا دکر کے حضور قاضی صاحب عشاہ کے فیصلہ ق

یہ حضرت قاضی صاحب وَشاللہ کی کرامت ہے۔ فالحمد للہ علی ذیک۔

٢) حضور قاضي صاحب مِنهُ اللهُ اكثر وبيشتر رات ورات حضرت سائين حيب صاحب عث ہے مزاراقدس پرحاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔جوکھلا بٹ سے دوڈ ھائی میل کے ا فاصلہ پرایک پہاڑی پرجلوہ نما ہے۔اورراہ میں ایک دریا بھی پڑتا تھا جس کوعبور کر کے ہی وہاں مزار پر پہنچا جاسکتا ہے۔حضور قاضی صاحب عظیلہ ایک رات حسب معمول وہاں تن تنہا تشریف لے جارہے تھے۔ دریائے دوڑ کوعبور کر کے نالہ سوکہ میں جو پہنچے تو آپ کوایک خوفناک بھیڑیا نظرآیا مگرآپ کے قدم بجائے پیچھے مٹنے کے آگے ہی بڑھتے گئے۔اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اورخوفناک درندہ جوآپ کی طرف منہ کر کے چلاآ رہا تھااب واپس دوسری جانب کوجار ہاہے۔ بیرواقعی حضرت کی کرامت تھی کہایک خوفناک درندہ کو بھگادیا۔ میں یہ بھی حضرت کی کرامت تھی۔

م) کھلا بٹ کے دوست محمد خان نے جواینے وقت میں کھلا بٹ کا رئیس اعظم تھا۔ ایک دفعہ حضرت کی جناب میں گتاخی کی ۔ مگر آپ خاموش ہو گئے ۔ اور زبان ہے کچھ نہ کہا۔ خان مذکور چلا گیا۔اب آپ کی خدمت میں آپ کا ایک سمجھ دارمحرم راز طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور اس بے وقوف نے گتاخی کی ہے،اب آ پ عصر کے وقت حسب معمول دعائے حزب البحر کا وظیفہ فر مائیں گے تو اس خبیث کا کوئی خیال نہ کریں۔اور یہ بات ہی دل سے نکال دیں تا کہاس پر کوئی برااثر نہ پڑے۔حضرت نے فر مایا میں نے پہلے ہی پیمعاملہ خدا کے سپر دکر دیا ہے۔اور بددعا کرنے کا میراکوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب اسی روزعصر کے وقت دوست محمد خان مذکور گھوڑے پرسوار ہوکر حسب عادت گھرسے اینے باغ کی طرف جوجانے لگا تواس بالکل معمولی سے فاصلہ کو طے کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کا یاؤں اچا نک ایک گڑھے میں پڑ گیا۔جس کی وجہ سے خان مذکور گھوڑے پر سے گر گیا اوراس کی ران ٹوٹ گئی۔ پھر لگا حضرت سے معافی مانگنے۔ آپ نے فر مایا معاف ہی معاف ہے۔ہم مسکینوں کا کیا ہے اور میں نے تیرے بارے کوئی بددعاتھوڑی ہی کی تھی ،اور خدا کی باتیں خداہی جانے۔

۵) ایک دفعہ حزب البحر شریف پڑھتے ہوئے آپ نے ایک دیوار پر جو پڑوسیوں نے ناجائز طور پرتغمیر کرلی تھی نظرر کھ دی۔اب وہاں کیا دیرتھی دھڑام سے وہ دیوار بغیر کسی بارش کے نیچ آپڑی اور پھران لوگوں کے بار بار تعمیر کرنے کے باوجود سلسل گرتی رہی۔ کھلا بٹ کی بہتی اوراس علاقہ کے متکبروسرکش لوگوں میں آپ کا رہنا اور یوں حق گوئی کرنااور بڑے بڑے جابرخوا نین پر بوجہ بدعقید گی فتو کی کفرصا در کرنااور شرع کےخلاف

فیوضات سجانیالمعروف(ستائیس مناظرے) س) شروع شروع میں خاکسارتح یک چلی تھی ،تو علماء عرب ،مصر، ہندوستان نے خاكسارليدرعنايت اللهمشرقي كے عقائد كفرىيە مثلاً بيكهاس نے اپنى كتاب "تذكره عربي" مين كلها تقاكه!ما بنسى الاسلام على خمس بل على عشر يعنى اسلام كى بناياني چیزوں یر (جیسے کہ حدیث صحیح کے اندر وارد ہے )نہیں ہے۔ بلکہ دس چیزوں یر ہے وغیرہ وغیرہ۔اور یوں اسلام میں صدیوں بعد کمی وبیشی کا درواز ہ کھولا تھا کے پیش نظراس کی تکفیریر بالا تفاق مہریں ثبت کی تھیں۔حضرت نے بھی زمانہ تدریس میں گجرات اور پھرصوبہ سرحد کے اندراس تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔اوران کے خلاف فتوی کفرصا در فرمایا۔ایک دن بوقت عصر حفزت جواینے گھر سے نکل کر سڑک کی طرف جانا جائے تھے تو سامنے سے کھلا بٹ کا فیض محمد خان آ گیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ میرے برہان والے پیرصاحب نے خاکسارتح یک میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اس لیے آج کے بعد آپ خاکساروں کو کا فرنہ کہیں۔آپ نے فرمایا میں تیرے پیر کانہیں بلکہ خدا تعالیٰ جل جلالہ اوررسول اکرم ﷺ کا پیرو ہوں۔ جب ان لوگوں کے عقا ئداسلام سے متصادم ہیں تو میں ضروران کو کا فرکہوں گا۔ اب وہ حضرت سے پیکلمہ حق سن کرمشتعل ہو گیا اور جاقو نکال کرآپ پرحملہ آور ہوا۔حضرت وہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔اب اس نے ایک وارکیا جوخطا گیا۔دوسرا وارکیا وہ بھی خطا گیا۔تیسری دفعہ آب اوراس کے درمیان قدرتی طوریر چند قدموں کا فاصلہ ہو گیا۔حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں جا ہتا تو اس کو لاٹھی سے پیٹے بھی سکتا تھا جو کہ میرے ہاتھ میں تھی۔اور اگر چاہتا تو مدد کے لیے بوستان وغیرہ پڑوسیوں کو پکاربھی سکتا تھا۔اور کم سے کم پیر کہ واپس ہو كر گھر كے اندر داخل ہوسكتا تھا جوكہ بالكل قريب ہى تو تھا۔ مگرييسب كچھترك كر كے محض الله تعالى جلاله كے بھروسہ يروين كھڑار ہا۔ يہاں تك كەحمله آورخود بيجھے ہٹ گيا۔ حقيقت

سی کی برواہ نہ کرنااور یوں عزم واستقلال سے زندگی بسر کرناہی کرامت سے کچھم نہیں۔ کی دعا کی برکت سے کئی بے اولا د بااولا د ہو گئے۔ اور کئی بیار تندرست اور کئی پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں رفع ہو گئیں۔اورطلب باراں کے لیے تو آپ کی دعا انسیر محض مجھی جاتی تھی۔

منا ظروں میں بڑے بڑے علماء وفضلاء مقررین ولیکچراراور شعلہ بیان لوگوں کے باوجوداینی بظاہر جسمانی کمزوری کے شکست فاش دینا بھی آپ کی کرامت ہی تھا۔

 ان ٹی منیم کے مقدمہ طلاق جس کا ذکر مناظرات اور پھرمجاہدہ وزید کے عنوان ک تحت اس کتاب میں ہو چکا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت داڑھی کتر انے والوں کی شہادت قبول نہیں فر ماتے تو ایک بیثی پرلمبی لمبی داڑھی والےلوگ بطور گواہ لے آئے۔ اب حضرت جواینی فراست باطنی کی وجہ سے اصل حقیقت پرمطلع تھے ان لوگوں میں سے کمبی داڑھی والے ایک مولوی صاحب کو جو نگاہ خاص ڈالی تو مولوی صاحب کہنے لگے حضور سچے بتاؤں تو بیلوگ مجھے کچھرویے دے کر لائے ہیں۔درحقیقت مجھےاس معاملہ کا کچھامنہیں ہے۔توبیآ پ کی کرامت ہی تھی۔اور یوں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں جن میں آپ کی توجہ سے اصل حقیقت آشکار ہوگئی تھی۔

اا) ایک دفعہ حضرت اینے والد ماجد (ہمارے دادجی ) عثیبا کی قبرانور کے پاس مسجد کے اندر درخت بوہڑ کے نیچ تشریف فر مانتھا جا نک کچھ طلباءاُ دھر چلے گئے۔اب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کے یاؤں مبارک پر سفید وسیاہ دھبوں والا ایک سانب بیٹھا ہے اور حضرت اس کو بہت پیار سے دیکھر ہے ہیں ۔طلباء نے جو بیہ منظرد یکھا توا بنی لاعلمی کی وجہ سے بیں مجھ کر کہ وہ سانب ہمارے استاد جی کو تکلیف نہ دے ، شور مجادیا۔ ان کے شور کی وجہ سے وہ سانپ

۱۲) موضع ڈ ڈیال مخصیل مانسہرہ کا ملیار (رائیں) عبدالرحمٰن جس کا دا داحضرت کے جد

302 امجد کے پاس کنوئیں برکام کرتا تھا۔حضرت کے پاس کنوئیں والی زمین برسبزیاں کاشت کرنے کا کام کرنے لگا۔ان دنوں گوئی،آلو،کھیرے،ککڑیاں وغیر ہاعام طوریرا گائی جاتی تھیں۔اور فروٹ میں لوکاٹ،زرچہ،آڑو وغیرہ بھی تھےاور وہاں کےلوگ توعموماً حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے۔اب اس رائیں کو نقصان کا اندیشہ رہنے لگا۔اوراس نے حضرت کی خدمت میں حفاظت کے لیے عرض کیا۔اب اکثر و بیشتر کئی موقعوں پر باہر سے آنے والوں نے ایک بہت بڑاسانی سبزیوں کے راستے میں پڑایایا تو چلا کر بھا گئے لگے۔

#### حضرت قاضى صاحب بحثيبة طبيب ومعالج:

حضور قاضی صاحب عثید روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طبیب بھی تھے۔آپ نے با قاعدہ طور برطب یونانی برھی تھی۔اور پھرمطب بھی کیا تھا۔آپ کے علاج سے کی لاعلاج مریض مثلاً کھلا بٹ کے ماسٹر خدا بخش صاحب جوذیا بیطس کے مریض تھے اوریثاور سے سول سرجن ڈاکٹر نے ان کولا علاج قرار دے دیا تھا۔حضرت کے علاج سے ٹھیک ہو گئے تھے۔اور یونہی حضرت مولا نا حافظ محمد فاصل صاحب سجادہ نشین جیک شریف میر پورآ زادکشمیر چنبل کے مریض تھے اور آپ کے علاج ہی سے ٹھیک ہوئے تھے۔اور پونہی باوے ملا جریان کے موذی مرض میں مبتلا ہو کر قوت مردمی تک کھو بیٹے اتھا۔ آپ نے اس کو ایک طلا دیااس لیپ سے کچھ پھنسیاں جسم برخمودار ہوئیں اور چند دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نبض کی شناخت اور شخص مرض میں آپ ماہر تھے۔ آپ کالا پیسہ ،سفید پیسہ ،فولا دعقق، مرجان کے کشتہ جات تیار کر لیا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ کے پاس تعویذ لینے والوں اور جسمانی علاج کرانے والوں کا بھی ہجوم رہتا تھا اور آپ فی سبیل اللہ ان کا علاج کیا کرتے

> \*\*\* \*\*\* \$ \$\$ \$\$ \$\$